

از

ابوشهر يار

2019, 2020

www.islamic-belief.net



| ييش لفظ                                                                    | 4   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| بحپین میں شق صدر کیا جانا                                                  | 24  |
| نبوت سے قبل خواب میں معراج ہو نا                                           | 28  |
| معراج جسمانی تھی یاخواب تھا؟                                               | 35  |
| کیامعراج پر بعض اصحاب رسول مرتد ہوئے؟                                      | 40  |
| اثنائے سفر میں اتسان سے دیکھا کہ موسی علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں | 47  |
|                                                                            | 56  |
| اہل تشیع کی روایات                                                         | 63  |
|                                                                            | 65  |
| فرشتے مکہ سے کوفہ لے گئے                                                   | 74  |
|                                                                            | 76  |
| یرومثلم میں پیالے پیش کیے گئے یا تسان میں؟                                 | 77  |
|                                                                            | 83  |
| قتل ذكر يا عليه السلام كا قصه                                              | 87  |
| بيت المعموريابيت المقدس؟                                                   | 90  |
| جریل کے پر جانا                                                            | 94  |
| الر فرف پر سواری اور اِبو بکر کی آ واز سننا                                | 101 |
| قاب قوسين                                                                  | 108 |
| اہل تشیع کی شر وحات                                                        | 110 |
|                                                                            | 114 |
| سدرها کمنتبی پر کیاعطاہوا؟                                                 | 143 |
| الل تشيع كي روايات                                                         | 148 |
| یا گیا کام سے ماالوحی ہے؟                                                  |     |

| پچاس نمازوں پر اہل تشیع کے بدلتے اقوال       | 155 |
|----------------------------------------------|-----|
| جنت کی نہروں کو دیکھاجوز مین میں آج بھی ہیں؟ | 160 |
| حدیث ام هانی رضی الله عنها                   | 169 |
| معراج اتسانی کا تغاز صخرہ ہے ہوا             | 175 |
| . فرشتول کاسینگنی لگانے کامشورہ              | 182 |



اسلامی اعتقادات کا ایک اہم عقیدہ ہے کہ مکی دور نبوی میں رسول صلی الله علیہ وسلم کو

بحکم الہی آسمان پر جسمانی طور پر بلند کیا گیا  $^{1}$  اس میں آپ صلی الله علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد الاقصی لے جایا گیا – اس واقعہ کو الاسراء یا المعراج کہا جاتا ہے – الاسراء کا لفظ اَسْری سے ہے جو قرآن میں موجود ہے اور المعراج کا لفظ صحیحین سے باہر کتب میں اتا ہے  $^{2}$  قرآن سورہ الاسراء کی آیات ہیں کہ

سُبْحَانَ الَّذَى اَسْرَى بِعَبْده لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ الَى الْمَسْجِد الْاَقْصَى الَّذَىْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنُريَهُ منْ أَيَاتَنَا اللهُ عُو السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

1

شيعه كتاب بحار الانور ميں ملا مجلسى نے لكها ہے اختلف النجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا، وقالت الامامية والزيدية والمعتزلة بل عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا، وقالت الامامية والزيدية والمعتزلة بل عرج بروحه وبجسمه إلى بيت المقدس

لوگوں کا اختلاف ہے معراج پر ، خوارج اس کا انکار کرتے ہیں – الجھمیة کہتے ہیں روح کو معراج ہوئی جسم کے بغیر نیند کی طرح ، الامامیة اور الزیدیة اور المعتزلة کہتے ہیں بلکہ روح سمیت جسمانی معراج ہوئی بیت المقدس تک

اہل سنت و تشیع کے مورخ ابن اسحق اس کے قائل تھے کہ معراج ایک خواب تھا جبکہ راقم اس کا رد کرتا ہے 2

واقعہ اسری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور اسی کے ذریعہ آسمان پر لے جایا گیا اور اس کو حدیث میں عرج بی یعنی مجھ کو باند کیا گیا کہا گیا ہے – متاخرین نے اس عرج بی کو اسم بنا دیا اور معراج کا نام دیا ہے اور پھر یہ روایات مشہور کی گئیں کہ بیت المقدس میں صخرہ پر ایک سیڑھی بنی اور اس سے آپ جنت میں چلے گئے – یہ روایات باطل ہیں – اہل حدیث یوسف صلاح الدین کتاب واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات میں لکھتے ہیں

معراج، عَوْ جَ يَعُورُ جُ ساسم آلہ ہے جس کے معنی: '' پڑھنے کے ہیں۔'' معراج کے معنی ہوں گے: '' پڑھنے کا آلہ' لیعنی میڑھی۔ مجد اقتصٰ ہے نبی عقیق کو آسانوں پر لیے جایا گیا، اس کے لیے نبی عقیق نے حدیث میں عُوبِ بِی '' مجھے آسانوں پر پڑھایا گیا'' کے الفاظ استعال فرمائے میں۔علاوہ ازیں اجمض روایات میں معراج ''میڑھی'' کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اس کے ذریعے ہے آسانوں پر لے جایا گیا۔ اس لیے آسانی سفر کے اس دورے جھے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھے ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے اور دیگر تفصیلات احادیث میں جاتا ہے۔ اس کا کچھے ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے اور دیگر تفصیلات احادیث میں بیاتا ہے۔ اس کا کچھے ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے اور دیگر تفصیلات احادیث میں

لیکن اس کتاب میں سیڑھی یا معراج کے وجود پر کوئی بھی صحیح السند روایت دینے سے یوسف ناکام رہے- راقم سیڑھی کے وجود کو رد کرتا ہے اور عرج بی کا مطلب لیتا ہے کہ براق پر ہی آسمان پر بلند کیا گیا اور بیت المقدس میں زمین پر قدم نہیں رکھا بلکہ اس کو فضا میں رہتے ہوئے دیکھا اس کا ذکر صحیح ابن حبان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے آیا ہے

## پاک ہے وہ (رب) جو لے گیاسفر میں اپنے بندے کورات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی جس کا ماحول ہم نے بابر کت کیاہے کہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک وہ (اللہ) سننے دیکھنے والا ہے

یہ معراج کا واقعہ تھا جس میں جسمانی طور پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سفر ایک گھوڑے اور خچر نما مخلوق پر کیا جس کو البراق کہا جاتا ہے جو بہت طویل تھا - اس میں ایک آن میں آپ مسجد الحرام سے اصلی مسجد الاقصی پہنچ گئے اور آپ کے ہمراہ جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ $^{-1}$ 

3

سورہ الاسراء میں بتایا گیا کہ رومیوں نے عیسی علیہ السلام کے دور کی مسجد الاقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہر اس چیز کو تباہ کر دیا جس پر ان کا ہاتھ پڑا بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے اس کو اشوریوں کے ذریعہ تباہ کیا گیا - الله کا عذاب بن کر اشوری یروشلم پر پڑے اور انہوں نے حشر اول کیا اس کے بعد رومیوں نے حشر دوم کیا-مسجد الاقصی ۷۰ بعد مسیح میں رومیوں نے مسمار کی اور انجیل کے مطابق یہ عیسی کی زبان سے اہل کتاب پر لعنت تھی کہ اس مسجد کا ایک پتھر بھی اپنی جگہ نہ رہے گا یہاں تک کہ اس کا نشان مٹا دیا گیا اور صخرہ چٹان تک کو کھود دیا گیا اس وجہ سے اس کا مقام انسانوں سے محو ہو گیا- اصل مسجد الاقصی کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا تھا – معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیت المقدس شہر دکھایا گیا اور کفار مکہ نے بھی اسی شہر پر سوالات کیے وہاں کوئی فریکل مسجد تھی ہی نہیں لہذا جو بھی دیکھا وہ اصلی مسجد الاقصی اور اس کا معجزاتی ماحول تھا جو الله کی قدرت کا نمونہ تھا کہ اسی مسجد کو اس کی اصل حالت میں دکھایا گیا جبکہ وہ وہاں تباہ شدہ حال میں تھی یعنی یہ ایک نشانی تھی جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حالت میں دکھایا گیا جبکہ وہ وہاں تباہ شدہ حال میں تھی یعنی یہ ایک نشانی تھی جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حاص تھی - ایک بات سمجھنے کی ہے اور قرآن میں یہی بات سورہ الاسراء کے شروع میں بیان ہوئی ہے اور معراج کے ساتھ - مسجد الاقصی کی تباہی کا خاص ذکر ہے تاکہ غور کرنے والے بات سمجھیں

یروشلم کے لئے بیت المقدس کا لفظ بہت بعد میں مستعمل ہوا مشرکین مکہ اس شہر کو عیلیا کہتے تھے

بیت المقدس اصلا یہود کی زبان کا لفظ ہے عرب مشرکین اس کو عیلیا کہتے تھے جو اصل میں

**AELIA CAPITOLINA** 

ہے جو ایک رومن کالونی تھی جو ہیرود کے شہر پر بنی

عیلیا کپٹلونا کو رومن ملٹری کیمپ بنانے کا حکم شاہ ہیڈرین

Hadrian

نے دیا جو رومن سلطنت کا ۱۶ واں بادشاہ تھا اس کا مکمل نام تھا

Publius Aelius Hadrianus Augustus

لہذا اپنے نام

**Aelius** 

یر اس نے پروشلم کا نام رکھا جو بعد میں ایلیا میں بدل گیا

**CAPITOLINA** 

کا مطلب دار الحکومت ہے یعنی ایسا مقام جہاں سے اس صوبے کی عمل داری ہو گی اسی سے انگریزی لفظ کیپٹل نکلا ہے

واضح رہے کہ شاہ ہیڈرین کے وقت اس شہر میں نہ عیسائیوں کے کلیسا تھے نہ یہود کے معبد تھے کیونکہ اس دور میں یروشلم تباہ شدہ کھنڈرات کا شہر تھا – مشرک رومی فوجیوں نے اس شہر میں ۱۳0 بعد مسیح میں پڑاو کیا اور وہاں یہودی بدعتی فرقہ عیسی کے ماننے والوں کو انے دیا اور یہود کا داخلہ بند رہا – سن 77 ع ب م میں رومن بادشاہ کونسٹنٹین عیسائی ہوا جو دین متھرا پر تھا – اس وقت اس شہر پر متھرا دھرم کا راج تھا اور تمام مندر اسی مذھب والوں کے تھے جن میں رومیوں کی کثرت تھی جو اجرام فلکی اور برجوں کے پجاری تھے – متھرا اصلا ایک فارسی مذھب تھا لیکن اس کی اپیل بہت تھی انہی کا تہوار نو روز ہے جس کو آج تک ایران سے لے کر ترکی تک منایا جاتا ہے – عیلیا کپٹلونا کو مختصر کر کے اور ساتھ ہی اس لفظ کو تبدیل کر کے اہل کتاب اور مسلمانوں نے ایلیا کہنا شروع کر دیا جبکہ ایلیا عبرانی میں ایک نبی کا نام تھا نہ کہ اس شہر کا نام ہے جو یروشلم میں نہیں آئے تھے ان کا نام انگریزی میں عیسی سے 9 صدیوں قبل انے والے ایک نبی الیاس علیہ السلام کا نام ہے جو یروشلم میں نہیں آئے تھے ان کا نام انگریزی میں

Elijah

ہے جو شمال میں ایک علاقے میں آئے تھے اور یروشلم میں کبھی بھی نہیں آئے

جب عمر رضی الله عنہ ۱۷ ہجری میں بیت المقدس میں داخل ہوئے تو طبری کی تاریخ کی ایک بے سند روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ أبو إسحاق کعب بن ماتع الحمیری الیمنی( یمن کے حبر یعنی یہودی عالم تھے۔ عمر رضی الله عنہ کے دور میں ایمان لائے لیکن شاید ہی انہوں نے کبھی مسجد الاقصی کا سفر کیا ہو کیونکہ یہودی ہونے کی وجہ سے ان پر یروشلم میں داخلے پر پابندی تھی۔ انہوں نے عمر رضی الله عنہ کو مشورہ دیا کہ الصخرہ پر مسجد الاقصی تھی ۔ عمر رضی الله عنہ نے اجتہاد سے کام لیا اور مسجد الاقصی کو الگ رومی فورٹ انتونیا (پرایتروریم) پر ایک مقام پر بنایا اور وہ یروشلم کا سب سے اونچا مقام تھا ۔ لہذا مسجد الاقصی ایک غیر متنازعہ جگہ بنائی گئی۔ بعض مسلمانوں کو روایات میں الفاظ ملے ہیں کہ عمر رضی الله عنہ نے یروشلم میں محراب داودی پر نماز پڑھی لیکن ان محققین کو خود نہیں پتا کہ محراب داودی کی کوئی اصل نہیں – یہ اصل میں جافا گیٹ

Jaffa Gate

ہے جو عمر رضی الله عنہ کی بنائی مسجد ( موجودہ الاقصی) سے بہت دور شہر کا مخالف سمت میں دروازہ ہے جو یقینا داود علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ رومیوں کی تعمیر ہے اس کو بعض باب الخلیل بھی کہتے ہیں -عمر رضی الله عنہ کی بنائی ہوئی مسجد الاقصی اصل میں عمر رضی الله عنہ نے اپنے اجتہاد سے بنائی – عمر رضی الله عنہ کو معلوم نہ تھا کہ اصل مسجد کہاں تھی نہ کسی اور صحابی نے اس کے مقام سے متعلق کوئی مرفوع حدیث میں بیان کردہ کوئی ایسی نشانی بتائی جس سے اس تک پہنچا جاتا- تاریخ طبری کے مطابق عمر کو ایک نو مسلم سابقہ یہودی کعب الاحبار سے معلومات لینی پڑیں - طبری کی عمر رضی الله عنہ اور کعب کے مکالمے کی اس روایت کی سند ہے

> وعن رجاء بْن حيوة، عمن شهد، قال جس ميں مجهول راوی ہے مسند احمد كى روايت ہے

حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عُبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب: أن عمر بن الخطاب كان بالجابية، فذكر فتح بيت المقدس، قال: فقال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك! فقال عمر: ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلى حيث صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه، فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس

أبو سنان ، عبيد بن آدم سے روايت كرتا ہے كہ ميں نے سنا عمر رضى الله عنہ نے كعب سے پوچھا كہ تھھارى رائے ميں كہاں غاز پڑھيں ؟ كعب نے كہا اگر ميں پڑھوں تو صخرہ سے پيچھے پڑھوں گا اس طرح پورا قدس آپ كے سامنے ہو گا پس عمر نے كہا يہوديوں كى گمراہى! نہيں ہم غاز پڑھيں گے جہاں رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے پڑھى پس آگے بڑھ كر قبلہ كى طرف غاز پڑھى

اس كى سند ميں أَبُو سنَان عيسَى بْنُ سنَانِ الْقَسْمَلِيَ ہے جس كى تضعيف محدثين نے كى ہے ابو حاتم كہتے ہيں ليس بقوي في الحديث حديث ميں قوى نہيں ہے ابن معين وأحمد بن حنبلاس كو ضعيف كہتے ہيں اور أبو زرعة اس كو مخلط ضعيف الحديث كہتے ہيں الذهبى كہتے ہيں ضعيف ہے متروك نہيں ہے ابن حجر لين الحديث كہتے ہيں البيہقى سنن الكبرى ميں ضعيف كہتے ہيں المعلمي بهى ضعيف كہتے ہيں يہ روايت صرف بصره كى ہے كيونكہ اس راوى نے اسكو بصره ميں بيان كيا ہے اسكى وفات 141 – 150 ه كے دوران ہوئى ہے

مسند احمد کی روایت کی سند میں عبید بن ادم بھی مجھول ہے – المعلمي کہتے ہیں لم یُڈکر له راوِ إلا أبو سنان اس سے صرف ابو سنان ہی روایت کرتا ہے

شعیب الأرناؤوط کہتے ہیں اسکی سند ضعیف ہے- حیرت ہے کہ اس روایت کو ابن کثیر اور احمد شاکر حسن کہتے ہیں

کتاب فضائل بیت المقدس از المقدسی کی روایت کی ابو سنان کی روایت ہے

أَبُو أُسَامَةً عَنْ عيسَى بْنِ سَنَانَ الشَّاميَ عَنِ الْمُغيرَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فِي كَنيسَة يُقَالُ لَهَا كَنيسَةُ مَرَيَمَ فِي وَادي جَهَنْمَ قَالَ ثُمُّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَقَالَ عُمرَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِد ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَى الصَّخْرَة إِلَى بَيْتِ الْمَقْدس

ابو سنان ، المغیرہ سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ میں نے عمر رضی الله عنہ کے ساتھ چرچ میں نھاز پڑھی جس کو مریم کا چرچ کہا جاتا ہے جو وادی جہنم میں ہے ۔ کہا پھر ہم مسجد میں آئے اور عمر نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے مسجد کے مقام پر نماز پڑھی پھر صخرہ آیا اور بیت المقدس شہر میں داخل ہوا

ابو سنان کی یہ دونوں روایآت ضعیف ہیں - قبروں پر نماز پڑھنا منع ہے – عمر رضی الله عنہ , مریم علیہ السلام کی قبر پر نماز کیوں پڑھتے – یہ نحوست ابو سنان کی ہے - ابو سنان کی بیت المقدس کی ان روایات میں تفرد ہے انکو کوئی اور بیان نہیں کرتا خود یہ فلسطین کے ہیں اور بصرہ جا کر اس قسم کی روایات بیان کی ہیں - دوسری تاریخی روایات کے مطابق تو عمر رضی الله عنہ نے کسی چرچ میں نماز نہ پڑھی

كتاب ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم) ميں اور ابن القيم (المنار المنيف) ميں اور محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى: 1389هـ) اپنے فتاوى ورسائل ميں بيان كرتے ہيں كہ

... عن كعب أنه قال: قرأت في " التوراة" أن الله يقول للصخرة أنت عرشي الأدنى إلخ كذب وافتراء على الله، وقد قال عروة بن الزبير لما سمع ذلك عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان قال عروة: سبحان الله؟

کعب سے روایت کیا جاتا ہے کہ اس نے توریت میں سے پڑھا بے شک الله صخرہ کے لئے کہتا ہے تو میرا نچلا عرش ہے ... محمد بن ابراہیم نے کہا یہ جھوٹ ہے اور بے شک عروہ نے جب اسکو سنا عبد الملک سے تو کہا سبحان اللہ

یعنی لوگوں کے بقول صخرہ پر تعمیر کے وقت کعب الاحبار کے اقوال سے دلیل لی گئی - عمر اور کعب کی صخرہ کے حوالے سے بحث فرضی اور من گھڑت قصہ ہے اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے اور ۱۵۰ سال بعد کی قصہ گوئی ہے

عیسائیوں کے مطابق: کہا جاتا ہے کہ الصخرہ پر عیسائیوں کا ایک چرچ ، چرچ اف ہولی وسڈوم تھا جس کو ٦١٤ ع میں فارس والوں نے تباہ کیا – یہ وہی حملہ تھا جس کا ذکر سورہ الروم میں ہے کہ روم پر(فارسی) غالب آ گئے – شاید اسی کلیسا کا ملبہ الصخرہ پر تھا۔ اس کا تذکرہ عیسائیوں کی کتاب زیارت میں ملتا ہے جس کا عنوان ہے

#### Bordeaux Pilgrim

سن ۳۳۳ ع میں ایک عیسائی زائر نے یروشلم کا دورہ کیا اور بتایا کہ قلعہ انتونیا پر ایک چٹان پر ایک چرچ ہے جہاں پلاٹس نے عیسی پر فیصلہ سنایا – اس چٹان کا یہودی مورخ جوسیفس نے بھی ذکر کیا ہے

The tower of Antonia...was built upon a rock fifty cubits high and on all sides precipitous...the rock was covered from its base upwards with smooth flagstones"

(Jewish War, V.v,8 para.238)

انتونیا کا مینار جو ٥٠ کیوبت بلند اور تمام طرف سے عمودی ہے اس نے چٹان کو گھیرا ہوا ہے اس کی تہہ سے اوپر تک پتھر جڑے ہیں

یعنی ہیرود کے رومی قلعہ پر بھی ایک چٹان تھی اسی کو اب الصخرہ کہا جاتا ہے

عیسائیوں میں یہ مشہور ہوا کہ اور اس پر عیسی کے قدم کے نشان ہیں ( جیسے ہم مقام ابراہیم کے لئے مانتے ہیں کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان تھے) کہ جب ان سے رومی تفتیش کر رہے تھے ان کو اس چٹان پر کھڑا کیا گیا اسلام کے مطابق ایسا کوئی موقعہ ہی نہیں آیا عیسی کا اس سب سے قبل رفع ہو گیا لیکن عسائیوں کو اپنے مذھب کی حقانیت کے لئے کچھ اقوال درکار تھے جس میں سے ایک یہ بھی ہے

شاید یہی وجہ کے کہ عبد الملک نے قبہ الصخرہ کی عمارت پر جو آیات لکھوائیں ان میں عیسی کی الوہیت کا انکار – -ہے اور ہیکل کی تباہی سے متعلق ایک آیت بھی نہیں

صلاح الدین ایوبی کے دور کے عزالدین الزنجلی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے اسی پلیٹ فارم پر ایک قبه المعراج بنوایا جہاں آج بھی عیسائی آ کر رفع عیسی کی تقریبات کرتے ہیں – صلیبی جنگوں کا اصل مدعآ تھا کہ قبه الصخرہ اصل میں ایک چرچ ہے جیسے سوفیا چرچ یا چرچ اف ہولی وسڈوم کہا جاتا تھا جب بیت المقدس عسائیوں سے آزاد ہوا تو اس مسئلہ کو سمجھتے ہوئے اسی پلیٹ فارم پر ایک نیا قبه رفع

Dome of Ascension

بنا دیا گیا اور مسلمانوں کے لئے اس کو قبه المعراج کہا گیا

صلیبی عسائیوں نے یروشلم پر قبضہ ہی اس مقام کی اہمیت کی وجہ سے کیا- اب کتاب البدایہ و النہایہ از ابن کثیر کی ایک بے سند روایت کا قول جو روینا یعنی ہم سے روایت کیا گیا ہے سے شروع ہو رہا ہے اس میں لکھا ہے وَقَدْ کَانَت الرَّومُ جَعَلُوا الصَّخْرَةَ مَزْبَلَةً ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَةَ الْیَهُود، حَتَّی إِنَّ الْمَرْأَةَ کَانَتْ تُرْسُلُ خرْقَةً حَیْضَتَهَا منْ دَاخل الْحَوْزِ لَتُلْقَی فِی الصَّخْرَة وَقَدْ کَانَت الرَّومُ جَعَلُوا الصَّخْرة مَزْبَلَةً ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَةَ الْیَهُود، حَتَّی إِنَّ الْمَرْأَةَ کَانَتْ تُرْسُلُ خرْقَةً حَیْضَتَهَا منْ دَاخل الْحَوْزِ لَتُلْقَی فِی الصَّخْرة اور اہل روم نے صخرہ کو کوڑا ڈالنے کی جگہ بنایا ہوا تھا کہ یہ یہود کا قبلہ ہے یہاں تک کہ انکی عورتیں اپنے حیض کا کپڑا بھی اس پر پھینکتیں

عیسائیوں میں حیض کوئی نا پاک چیز نہیں رہی تھی – یہ توریت کا حکم تھا جو ان کے مطابق عیسی کے انے پر معطل ہو چکی ہے

صلیبی عسائیوں نے قبه الصخرہ کو

#### Templum Domini

کا نام دیا اور یہ اس دور کا ایک مقدس چرچ تھا اس کو انکی مہروں پر بھی بنایا گیا - جبکہ موجودہ مسجد الاقصی کو انہوں نے محل میں تبدیل کر دیا۔ اب پروٹسٹنٹ کے نزدیک صلیبیوں کی طرح قبه متبرک ہے اصل ہیکل سلیمانی کا مقام ہے

> موسی علیہ السلام جب مصر میں تھے تو قبلہ مسلمانوں کے گھر تھے وَأُوْحَیْنًا إِلَی مُوسَی وَأَخیه أَنْ تَبَوَّا لَقَوْمكُمَا مِصْرَ بِیُوتًا وَاجْعَلُوا بِیُوتَکُمْ قبْلَةً وَأَقیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّر الْمُؤْمنیْنَ سورہ یونس

مسلمانوں نے اس آیت کے مفہوم کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے لہذا التَّفْسيرُ البَسيْط از الواحدی میں ہے کہ وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قَبْلَةً}، قال یرید: إلی الکعبة گھروں سے مراد کعبہ ہے

تفسیر ابن جریر طبری میں اس کی سند ہے

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: (واجعلوا

بيوتكم قبلة) ، يعني الكعبة.

جس پر التَّفْسيرُ البِسيط کے عرب محقق کہتے ہیں

اس کی سند میں محمد بن عبد الرحمان بن ابی لیلی ہے جو خراب حافظہ اور فحش غلطیاں کریا ہے دوسرا المنهال ہے جو وہمی ہے

> وابن جریج عن ابن عباس قال: کانت الکعبة قبلة موسی ومن معه اور ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کعبہ موسی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کا قبلہ تھا لیکن التَّ فْسیرُ البسیط کے عرب محقق کہتے ہیں اس میں ابن جریج کا عنعنہ ہے اور یہ مدلس ہے

> > اسی تفسیر میں دوسرا قول ابن عباس سے منسوب ہے

فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفًا من فرعون (3)، وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة (4)، وإبراهيم (5)، وابن . (12) زيد (6)، والربيع (7)، وأبي مالك (8)، والسدي (9)، والضحاك (10)، واختيار الفراء (11)، والزجاج جس كے مطابق مصر ميں فرعون كے خوف سے گهروں كو قبلہ كيا يہ ابن عباس كا قول ہے جس كو ٨ شاگردوں نے بيان كيا ہے

کعبہ کو قبلہ موسی کے لئے مقرر نہیں کیا گیا نہ یہ حکم توریت میں ہے اور خود سنت داود پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی الله علیہ وسلم نے ۱۷ ماہ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے

مصر کے بعد بنی اسرائیل کے لئے دشت میں خیمہ ربانی قبلہ تھا کیونکہ ٤٠ سال تک ان پر سمت واضح نہیں رہی تھی پھر فتح یروشلم یا کنعان کے بعد داود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت المقدس تعمیر کریں اور وہ قبلہ ہوا یہودی روایات کے مطابق خروج مصر سے لے کر داود علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک ٣٣٦ سال ہیں یعنی ٣٣٦ سال تک خیمہ ربانی ہی قبلہ رہا یہاں تک کہ داود علیہ السلام نے یروشلم کو دار الخلافہ کیا اور وہاں مسجد الاقصی تعمیر کی

حشر دوم کے بعد بیت المقدس نہ رہا لہذا اہل کتاب قبلہ کو مشرق کہتے ہیں چاہے یروشلم مغرب میں ہی کیوں نہ ہو تفسیر میں ص ۹۲ پر راقم نے لکھا ہے

Jews called their Qiblah Mizrah (Hebrew: ...meaning East). Mizrah or East thus become the word for direction of prayer among Jews.

مسلمان شروع سے کعبہ کو قبلہ مان کر نماز پڑھتے تھے صرف مدینہ میں ۱۷ ماہ کے لئے بیت المقدس کو قبلہ کیا گیا اور پھر واپس مکہ کو کر دیا گیا مسجد الاقصی سے آسمان دنیا اور اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان، یہاں تک کہ سات آسمان پر موجود سدرہ المنتہی تک کا سفر ہوا - جنت کا دورہ ہوا اور اس کی نعمت کو دیکھا – انبیاء سے وہاں ملاقات ہوئی جن میں فوت شدہ اور زندہ عیسی علیہ السلام بھی تھے - پھر وہاں سے واپس مکہ لوٹا دیا گیا – اس عالم میں رب تعالی کی عظیم قدرت و جبروت کا منظر دیکھا۔

صحیح بخاری

## بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ: باب: ال بارے میں که شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی؟

## حدیث نمبر:

349 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالك ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّيُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، قَالَ: "فُرجَ عَنْ سَقْف بَيْتي وَأَنَا مَكَّةً، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمُّ غَسَلَهُ مَاء زَمْزُمَ، ثُمُّ جَاءً بطَسْت مَنْ ذَهَب مُمْتَلَىٰ حكْمَةً وَإِمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فَي صَدْرى، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بيَدَى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، فَلَمَّا جَنْتُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، قَالَ جبْرِيلُ لخَّازِنَ السَّمَاء: افْتَحَ، قَالَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أُحَدُّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرُّسَلَ إِلَيَّه ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيا، فَإِذَا رَجُلِّ قَاعدٌ عَلَى يَمِينه أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارُه أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَر قَبِلَ يَهِينه ضَحكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَسَاره بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنَّبي الصَّالح وَالأَبْنِ الصَّالح، قُلْتُ لجُبْرَيَل: مَنْ هَذَا ؟ قَال: هَذَا أَدَمَ، وَهَذه الْأَسُودَةُ عَنْ يَمَينه وَشَمَاله نَسَّمُ بَنيه، فَأَهْلُ الْيَمِين منْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةَ وَالْأَسُودَةُ الَّتِي عَنْ شَمَالَهَ أَهْلُ النَّارِ ؟ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينه ضَحكَ، وَإِذَا نَظَرُ قَبَلَ شَمَالهُ بَكَيَ حَتَّى عَرْجَ بِي إِلَى وَإِدْرِيشَ، وَمُوسى، وَعيسَى، وَإِبْراهيمَ صَلَواتُ اَللَّهَ عَلَيهِمْ، وَلَمْ يَثْبِتْ كَيفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرٌ أَنَّهُ ذَكِّرَ أَنَّهُ وَجُدَ آدَمَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاء السَّادسَةُ، قَالَ أَنْسٌ: فَلَمَّا مَرْ جِبْرِيلُ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ، قَالَ: َ مَرْحَبا بِالنَّبِيَ الصَّالَّجَ وَالْأَخِ اَلصَّالَجِ، فَقُلْتُ: مَٰنَّ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا إَدْرِيسُ، ثُمُّ مَرَرْتُ مِبُوسَ، فَقَالَ: مَرْحَبا بِالنَّبِي الصَّالِحِ، قُلْلُ: هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمْ قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمْ مَرَّرْتُ بِإبْرَاهيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبَا بالنَّبِي الصَّالح وَاَلابْنِ الصَّالح، قُلْتُ: ۖ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَٰذَا إِبْرَاهيمُ عليه وسلم، قَالَ ابْنُ شهَاب: فَأَخْبَرَنى ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّابُّنَ عَبَّاس، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارَيَّ كَانَا يَقُوِلاَنِ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهِرْتُ لِمُسْتَوِّي أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قَالَ ابْنُ ٓ حَرْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالَكُ: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَّضَ اللَّهُ عَلَيْ أُمَّتِي ّخَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتَكَ ؟ قُلْتُ: فَرْضَ خَمْسينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجعْ إِلَى رَبَك، فَإِنَّ أُمَّتَك لَا تُطيقُ ذَلكَ، فَراجُعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَّضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّك، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ، فَرَاجَعْتُ: فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْه، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَكَ، فَراجُعُتُهُ، فَقَالَ: هي خَمْسٌ وَهي خَمْسٌ وَهي أَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ ربِّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ منْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى َ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا الْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤُلُو وَإِذَا تُرَاِّبُهَا الْمسْكُ".

ہم سے پیلی بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے یونس کے واسط سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی حجیت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی حجیت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں

نے میراسینہ حاک کیا۔ پھراسے زمزم کے یانی سے دھویا۔ پھرایک سونے کاطشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میراہاتھ بکڑااور مجھے آسان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسان کے داروغہ سے کہا کھولو۔اس نے یو چھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل، پھرانہوں نے یو چھاکیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں میرے ساتھ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں۔انہوں نے یو چھاکہ کیاان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں! پھر جب انہوں نے دروازہ کھولاتو ہم پہلے آسان پر چڑھ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے حصنڈ تھے اور کچھ حصنڈ بائیں طرف تھے۔جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکرادیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے توروتے۔انہوں نے مجھے دیکھ کرفرمایا، آوا چھے آئے ہو۔ صالح نبی اور صالح بیٹے! میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یو جھا یہ کون ہیں؟انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں پائیں جو حصنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔جو حصنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور پائیں طرف کے حصنڈ دوزخی روحیں ہیں۔اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں توخوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو (رنج سے) روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے انسان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔اس آنسان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھول دیا۔انس نے کہا کہ ابوذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو موجود پایا۔اور ابوذر رضی اللہ عنہ نے مرایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا۔البتۃ اتنابیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسان پریا ہااور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسان پر۔انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے۔ توانہوں نے فرمایا کہ اتواجھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے یو جھا بیہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ بیدادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا توانہوں نے فرمایا آوا چھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آوا چھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے یو جھا یہ کون ہیں؟ جرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسلی علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آوا چھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبۃ الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کرچڑھے،اب میں اس بلند مقام تک بہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی (جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی) ابن حزم نے (اپنے شیخ سے) اور انس بن مالک نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بچاس وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں میہ تھم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا توانہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیافرض کیا

ہے؟ میں نے کہا کہ پیچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائے۔ کیونکہ آپ

گی امت اتن نمازوں کو اوا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے ، انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برواشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا۔ پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ میں اس کے برواشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ میں پھر جائے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برواشت نہ کر سکے السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برواشت نہ کر سکے گی، پھر میں باربار آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں (عمل میں) پانچ ہیں اور (ثواب میں) پچاس (کے برابر) ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائے۔ لیکن میں میری بات بدلی نہیں جاتی رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جرائیل مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے جے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھائک رکھا تھا۔ جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موسیٰ مثل کی ہے۔

صحیح بخاری: کتاب: انصار کے مناقب (باب: معراج کابیان)

مترجم: ١. شيخ الحديث حافظ عبد الستار حماد (دار السلام)

3887

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالك عَنْ مَالك بْنِ صَعْصَعَةَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّتَهُمْ عَنْ لَيَلَةَ أَسْرِيَ بِه بَينَمَا أَنَا فِي الْحَطيمِ وَرُبَّا قَالَ فِي الْحجْرِ مَضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آت فَقَدَّ قَالَ وَسَمعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذه إِلَى هَذه فَقُلْتُ للْجَارُود وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْني به قَالَ منْ ثُغْرَة نَحْرِه إِلَى شعْرِته وَسَمعْتُهُ يَقُولُ منْ قَصّه إِلَى شعْرته فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْت مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَة إِيمَانًا فَغُسلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشيَ ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أَتِيتُ بِدَابَّة دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبَرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عنْدَ أَقْصَى طَرْفه فَحُملْتُ عَلَيْه فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءُ الدُّنْيا فَاسْتَفْتَحَ فَقيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قيلَ وَقَدْ أَرْسلَ إِلَيْه قَالَ نَعَمْ قيلَ مَرحَبا به فَنعْمَ الْمَجيءَ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْه فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبا بالابْنِ الصَّالح وَالنَّبِي الصَّالح ثُمُّ صَعدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمِّدٌ قيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قيلَ مُرحَبا بِه فَنعْمَ الْمَجِيءَ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَة قَالَ هَذَا يَحْيى وَعيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمُّ قَالَا مُرحُبا بِالْأَخِ الصَّالحِ وَالنَّبِي الصَّالحِ ثُمَّ صَعدَ بِي إِلَى السَّمَاء الثَّالثَة فَاسْتَفْتَحُ قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَحْمَدٌ قيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرحَبا به فَنعْمَ الْمَجِيءَ جَاءَ فَفُتحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسَفُ قَالَ هَذَا يُوسَفُ فَسَلَّمْ عَلَيْه فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَرُدُّ ثُمَّ قَالَ مَرحَبا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ ثُمَّ صَعدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءُ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْه قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِه فَنعْمَ الْمَجِيءَ جَاءَ فَفُتحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّمْ عَلَيْه فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَرَدٌّ ثُمَّ قَالَ مَرحَبا بالْأخ الصَّالح وَالنَّبِي الصَّالح ثُمَّ صَعدَ بِي حَتّى أَتَى السَّمَاءُ الْخَامسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهُ قَالَ نَعَمْ قيلَ مَرْحَبَا به فَنعْمَ الْمَجيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْه فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالحِ ثُمَّ صَعدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِه فَنعْمَ الْمَجِيءَ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلَمْ عَلَيْه فَسَلَمْتُ عَلَيْه فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرَحَبا بِالْأَخِ الصَّالحِ وَالنَّبِيَ الصَّالحِ فَلَمْا تَجَاوَزْتُ بَكَى قيلَ لَهُ مَا يُبْكيكَ قَالَ مَنْ هُذَا قَالَ جِرِيلُ بُعثَ بَعْدي يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِه أَكْثَرُ مَمْنْ يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِي ثُمْ صَعدَ بِي إِلَى السَّمَاء السَّابِعَة فَاسَتَفْتَحَ جِبِرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِرِيلُ قَيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه قَالَ مَرْحَبَا بِالابْنِ الصَّالحِ والنَّبِي الصَّالحِ وَالنَّبِي الصَّالحِ ثَمْ رُفَعْتُ إِلَيْ سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ هَذَا أَبُوكَ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مثْلُ أَنْ الْفَيلَة قَالَ هَذَه سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةٌ أَنُهَارِ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ فَقُلْتُ مَنْ خَمْرٍ وَإِنَاء مَنْ جَمْرِ وَإِذَا وَرَقُها مثْلُ الْفَلَاتُ فَلَا هَدْنَ الْفَيلَة قَالَ هَذَه سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةٌ أَنُهَارِ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هُمَّ وَغِمَّ إِي الْبَيثُ الْمَعْمُورُ ثُمْ أَتِيتُ بِإِنَاء مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاء مِنْ لَبِي وَإِنَاء مِنْ عَلَى الْطَاورَانِ فَالنَيلُ وَالْفُراتُ ثُمَّ رُفِحَ لِي الْبَيثُ الْمَعْمُورُ ثُمْ أَتِي مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاء مِنْ لَكِنَ وَإِنَاء مِنْ مَوسَى فَقَالَ مَلْكُ وَلَعْمَ عُلَى وَاللَّه قَدْ جَرِيلُ قَالَ مُوسَى فَقَالَ مِنْ الْمَعْمُولُ فَي الْمَالِقُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَثْلُهُ وَمَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَثْلُهُ وَاللَّهُ النَّاسَ قَبَلَكَ وَاللَّه قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبَلَكَ وَاللَّه قَلْ مَلْكُ فَرَعَعْتُ فَلَ وَالْمَلُواتُ كُلَّ يَوْمٍ وَانِي وَاللَّه قَلْ مَرْتُ وَلَى مُوسَى فَقَالَ مَثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَلَ مُرْتُ بَوْمَى وَلَيْتُ وَلَى وَلَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَلَ مُوسَى فَقَالَ مَلْكُ وَلَا سَلَّهُ الْمَلْوَ وَلَيْ مَلْ وَلَوْمَ عَنْ عَبَى عَشْرَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَلَ مُلْكُ وَلَا سَلَّهُ الْمَرْتُ وَلَى الْمَلْ مُوسَى وَالْسَلَمُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا سَلَّا لَكُ مَلْ يَوْمِ وَلَوْمَ عَلَى اللَّالَ الْمَالَ الْمَلْ الْمَلْكُ وَلَا سَلَّالُ الْم

مالک بن صعصعة ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی لٹھا این کم اللہ عنص اللہ عنص سے اس شب کا حال بیان کمیا جس میں آپ کو معراج ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: "ایباہوا کہ میں حطیم یا حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانگ ایک شخص میرے پاس آیااوراس نے یہاں سے یہاں تک حاک کر دیا ۔۔راوی کہتاہے: میں نے جارود سے یو چھا: جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے: اس سے کیامراد ہے؟ توانہوں نے کہا: حلقوم سے ناف تک۔ میں نے اسے رپر کہتے ہوئے بھی سنا کہ سینے سے ناف تک ۔ ۔ " پھر اس نے میر اول نکالا۔ اس کے بعد سونے کا ایک طشت لا ہا گیاجوا بمان سے لبریز تھا۔ میراول دھویا گیا۔ پھراسے ایمان سے بھر کراپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ پھراسے ایمان سے بھر کراپنی جگہ پررکھ دیا گیا۔اس کے بعد میرے یاس ایک سفید رنگ کا جانور لا پا گیا جو خچر سے جھوٹا اور گدھے سے اونجا تھا۔۔ جارود نے کہا: ابوحمزہ! وہ براق تھا؟ ابوحمزہ انسؓ نے فرمایا: ہاں (وہ براق تھا) ۔۔وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ تو میں اس پر سوار ہوا۔ میرے ہمراہ جبریل علیہ السلام روانہ ہوئے۔انہوں نے اتسان اول پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھاگیا: تم کون ہو؟انہوں نے جواب دیا: میں جبریل ہوں۔ پوچھاگیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟انہوں نے بتایا کہ محمد الٹھٹاییلم ہیں۔ پوچھا گیا: آپ کو یہال تشریف لانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ پھر جواب ملا: مرحبا! آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ تشریف لانے والا بہت اچھاہے۔ پھراس (دربان) نے دروازہ کھول دیا۔ جب میں وہال گیا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجے۔ میں نے سلام کیا توانہوں نے سلام کاجواب دیتے ہوئے فرمایا: اچھے بیٹے اور بزرگ نبی! خوش آمدید۔اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کراوپر چڑھے حتی کہ دوسرے آسان پر پہنچے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یو چھا گیا: تم کون ہو؟انہوں نے جواب دیا: میں جبریل ہوں۔ یو چھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتایا کہ محمد النَّائِلَيِّلِم ہیں۔ دریافت کیا گیا: کیاانہیں بلایا گیاہے؟انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا گیا: آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ آنے والا مہمان بہت اچھاہے اور اس ( دربان ) نے در وازہ کھول دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یجی اور عیسی عليه السلام سے ملاقات ہوئی۔ بيد دونوں آپس ميں خاله زاد ہيں۔ جبريل عليه السلام نے كہا: يه يجليٰ اور عيسى عليهاالسلام بيں، انہيں سلام تيجيے۔ ميں نے سلام کیااوران دونوں نے سلام کاجواب دیتے ہوئے کہا: برادر عزیز اور نبی محترم! خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یو چھا گیا: کون ہے؟ کہا: میں جبریل ہوں۔ یو چھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟انہوں نے کہا: محمد الیُّا اِیَّالِم ہیں۔ یو چھا گیا: کیاانہیں بلایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا گیا: آپ کا تشریف لا نا مبارک ہو۔ تشریف لانے والا مہمان بہت اچھاہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہواتو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام سے جیے۔ میں

نے انہیں سلام کہا: انہوں نے میرے سلام کا جواب دیااور کہا: نیک طنیت بھائی اور نبی محترم! خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان یر لے کر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ یو چھا گیا: کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں جریل ہوں۔ یو چھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد لٹٹائیل میں۔ یو چھا گیا: کیاانہیں دعوت دی گئی تھی؟انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا گیا: خوش آمدید! جس سفریر آئے وہ مبارک اور خوشگوار ہو۔ پھر در وازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچاتو ادر ایس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے کہا: یہ ادر ایس علیہ السلام ہیں،انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا توانہوں نے سلام کاجواب دے کر کہا: اے برادر گرامی اور نبی محترم! خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کرپانچویں آسان پر چڑھے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یو جھا گیا: کون ہے؟انہوں نے کہا: میں جبریل ہوں۔ یو جھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟انہوں نے کہا کہ محمد النُّهُ اَیّلِم ہیں۔ یو جھاگیا: انہیں بلایا گیاہے؟انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا گیا: انہیں خوش آمدید! اور جس سفر پر آئے ہیں وہ خوش گوار اور مبارک ہو۔ جب میں وہاں پہنچاتو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جریل علیہ السلام نے کہا: بیہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کاجواب دے کر کہا: اے معزز بھائی اور نبی محترم! خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چھٹے اتسان پر چڑھے۔اس کا دروازہ کھٹکھٹا ماتو یو جھا گیا: کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں جبریل ہوں۔ یو جھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد الٹھٹالیلم ہیں۔ یو جھا گیا: کیاوہ بلائے گئے ہیں؟انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا گیا: انہیں خوش آمدید! سفر مبارک ہو۔جب میں وہاں پہنچانو موسٰی علیہ السلام سے ملا قات ہوئی۔ جريل عليه السلام نے کہا: بيد موسلي عليه السلام ہيں، انہيں سلام سيجيے۔ ميں نے انہيں سلام کيا توانهوں نے سلام کاجواب دے کر کہا: اخی المکرم اور نبی محترم! خوش آمدید۔ پھرجب میں آگے بڑھاتو وہ رونے گئے۔ یو چھا گیا: آپ کیوں روتے ہیں؟انہوں نے کہا: میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوعمر جوان جسے میرے بعدر سول بناکر بھیجا گیاہے اس کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل ہو گی۔ جبریل علیہ السلام مجھے ساتویں آسان پرلے کر چڑھے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ یو جھا گیا: کون ہے؟انہوں نے کہا: میں جبریل ہوں۔ یو جھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟انہوں نے کہا که محمد ﷺ بین۔ یو چھا گیا: کیاانہیں دعوت دی گئی تھی؟انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا گیا: خوش آمدید! اور جس سفریر تشریف لائے ہیں وہ خوشگوار اور مبارک ہو۔ پھر میں وہاں پہنچاتو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: بیرآپ کے جدامجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام سیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے سلام کاجواب دیتے ہوئے فرمایا: اے پسر عزیز اور نبی محترم خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک بلند کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کچل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بیں اور اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے چوڑے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ سدرۃا کمنتہٰی ہے۔وہاں جار نہریں تھیں: (ان میں) دونہریں بنداور دونہریں تھلی ہوئی تھیں۔میں نے یو چھا: اے جبریل! یہ نہریں کیسی ہیں؟انہوں نے بتایا کہ بند نہریں توجنت کی ہیںاور جو کھلی ہیں وہ نیل اور فرات کاسر چشمہ ہیں۔ پھربیت المعمور کو میرے سامنے لایا گیا۔ پھر میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا،ایک پیالہ دودھ کااورایک پیالہ شہد کالایا گیاتو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: بیہ ۔ فطرت اسلام ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم ہے۔ پھر مجھ پر شب ور وز میں پیاس نمازیں فرض کی گئیں۔جب میں واپس لوٹا تو موسٰی علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا۔انہوں نے یو چھا: آپ کو کیا تھم دیا گیاہے؟ میں نے کہا: مجھے دن رات میں پچاس نمازیں ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ موللی علیہ السلام نے فرمایا: آپ کی امت ہر دن پیجاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔اللہ کی قتم! میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور اس معاملے میں بنی اسرائیل کے ساتھ سر توڑ کوشش کر چکاہوں، لہذاآپ اینے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی در خواست کریں، چنانچہ میں لوٹ کر گیااور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موسٰی علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا توانہوں نے پھر وییاہی کہا۔ پھراللہ کے پاس گیا تواللہ نے مزید دس نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر موسٰی علیہ السلام کے پاس لوٹ کرآ ما توانہوں نے پھر وییاہی کہا۔ پھر میں لوٹ کر گیاتو مجھے وس نمازیں اور معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موللی علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آ یا توانہوں نے پھر ویساہی کہا، جنانچیہ میں لوٹ کر گیاتو مجھے ہر دن میں دس نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر لوٹاتو موٹی علیہ السلام نے پھر ویباہی کہا۔ میں پھر لوٹاتو مجھے ہر دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں موٹی علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تواہنوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا: ہر دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا: آپ کی امت دن میں پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں تم سے پہلے لوگوں کاخوب تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل پر خوب زور ڈال چکا ہوں، الہذتم ایسا کرو پھر اپنے پرور دگار کے پاس جاؤاور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو۔ میں نے جواب دیا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں اآگے بڑھا توا کی کہ میں نے حکم جاری کر دیا اور اسینے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔

صحيح مسلم ٢٥٩ پر بَابُ الْإِسْرَاء بِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاوَات، وَفَرْض الصَّلَوات بعض نسخوں میں یہ ٤١١ پر ہے

#### http://mohaddis.com/View/Muslim/411

صحيح مسلم

اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان حدیث:411

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنانِيَّ عَنْ أَنَس بْن مَالک أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَتيتُ بِالْبَرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَار وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافرَهُ عنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِه قَالَ فَرَكْبُتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس قَالَ فَرَبَطْتُهُ بالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ به الْأَبْيِيَائُ قَالَ ثُمُّ دَخَلْتُ الْمسجِدَ فَصلّيتَ فيه رَكْعَتَين ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَائَني جَبْرِيلُ عَلَيه السَّلَام بإنَائِ منْ خَمْرِ وَإنَائِ منْ لَبنِ فَاخْتَرَتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّمَ اخْتَرَتَ الْفطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَائِ فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلُ فَقيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قيلَ وَقَدْ بُعثَ إِلَيْه قَالَ قَدْ بُعثَ إِلَيْه فَفُتحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بآدَمَ فَرحْبَ بِي وَدَعَا لِي بخَيْر ثُمَّ عَرْجَ بنَا إِلَى السَّمَائُ الثَّانيَة فَاسْتَفْتَحَ جبْريلُ عَلَيْه السَّلَام فَقيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جبْريلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قيلَ وَقَدْ بُعثَ إِلَيْه قَالَ قِدْ بُعثَ إِلَيْه فَقُتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَىٰ الْخَالَة عيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيِي بْنِ زَكَرِيّائَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمَا فَرَحْبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْر ثُمُّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَائ الثَّالِثَة فَاسْتَفْتَحُ جِبْرِيلُ فَقيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَحمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قيلَ وَقَدْ بُعثَ إِلَيه قَالَ قَدْ بُعثَ إِلَيه فَفُتحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا هُوِ قَدْ أَعْطَى شَطْرَ الْجُسْن فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الِسَّمَايُّ الرَّابِعَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبرِيلُ قيلَ وَمَنْ مُعِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعثَ إِلَيه قَالَ قَدْ بُعثَ إِلَيه فَفُتحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بإِدْرِيس فَرحب وَدَعًا لِي بِخَيرِ قَالَ اللَّهُ عَز وجلُ ورفَعناهُ مَكَانًا عَلِيا ثُمَّ عَرجُ بِنَا إِلَى السَّمَائُ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَحْمَدٌ قِيلَ وَقَدْ بَعثَ إلَيه قَالَ قَدْ بَعثَ إلَيه قَلْتُحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لَى بِخَيْر ثُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَائُ السَّادَسَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْه السَّلَام قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحْمَدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعثَ إِلَيْه قَالَ قَدْ بُعثَ إِلَيْه فَفُتحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَرحُب وَدَعَا لِي بِخَيْر ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَائ السَّابِعَة فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلُ فَقيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قيلَ وَقَدْ بُعثَ إليه قَالَ قَدْ بُعثَ إليه فَقُتحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بإبْرَاهيمَ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلِّمَ مُسْنِدًا ظَهْرُهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَک لَا يَعُودُونَ اِلَيْه ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرُقُهَا كَآذَانِ الْفيلَة وَإِذَا ثَمَرِهَا كَالْقَلَال قَالَ فَلَمًّا غَشيَهَا منْ أَمْرِ اللَّه مَا غَشَى تَغَيِّرَتْ فَمَا أَحَدٌ منْ خَلْقِ اللَّه يَسْتَطيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا منْ حُسْنهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَا أُوْحَى فَفَرَضَ عَلَىٰ خَمْسينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةً فَنَزَّلِتُ إِلَى مُوسَى صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَقَالِ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتكَ قُلْتُ خَمْسينَ صَلَاةً قَالَ ارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطيقُونَ ذَلكَ فَإِنِّي قَدْ بَلُوتُ بَنِي إِسرائيلَ وَخَبرتُهُمْ قَالَ فَرجَعْتُ إِلَى رَبِي فَقَلْتُ يَا رَبَ خَفَّفْ عَلَى أِمْتَى فَحَطَّ عَنَّى خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوِسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَا يُطيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَينَ مُوسَى عَلَيْه الِسُّلَام حَتَّى قِالَ يَا مُحِمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَة لكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَملَهَا كُتبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَملَهَا كُتبَتْ سَيِّئَةً وَاحدَةً قَالَ فَنزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيِّتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْييّتُ منْهُ

ترجمہ: شیبان بن فروخ، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، انس بن مالک (رض) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم) نے فرمایا کہ میرے لئے براق لایا گیا، براق ایک سفید لمبا گدھے سے او نچااور خچر سے چھوٹا جانور ہے منتہائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقہ سے باندھا جس سے دوسرے انہیاء علیہم السلام اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہو اور میں

نے دور کعتیں پڑھیں پھر میں نکلاتو جبرائیل (علیہ السلام) دوبر تن لائے ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھامیں نے دودھ کو پند کیا، جبرائیل (علیہ السلام) کہنے گئے کہ آپ (صلی الله علیہ وآکہ وسلم) نے فطرت کو پیند کیا، پھر جبرائیل (علیہ السلام) ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے، فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھائپ کون؟ کہا جبرائیل کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) فرشتوں نے یو چھاکہ کیاوہ بلائے گئے ہیں؟ کہاکہ ہاں بلائے گئے ہیں، پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا توہم نے آدم (علیه السلام) سے ملا قات کی آ دم (علیہ السلام) نے مجھے خوش آمدید کہااور میرے لئے دعائے خیر کی، پھر ہمیں دوسرے آسان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو پھر یو چھا گیا کون؟ کہا جبرائیل اوراآپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد (صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم) ہیں انہوں نے یو چھا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں چھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں عیسلی بن مریم اور یجیٰ بن زکریا (علیہ السلام) کو دیکھا دونوں نے مجھے خوش آمدید کہااور میرے لئے دعائے خیر کی، پھر جبرائیل (علیہ السلام) ہمارے ساتھ تیسرے آسان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیاتو یو چھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جرائیل یو چھا گیاآپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد (صلی الله علیہ وآکہ وسلم) فرشتوں نے یو چھاکیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں، پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے یوسف (علیہ السلام) کو دیکھااور الله نے انہیں حسن کا نصف حصہ عطافر ما ما تھاانہوں نے مجھے خوش آمدید کہااور میرے لئے دعائے خیر کی، پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھا ما گیا دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیاتو یو چھا کون؟ کہا جبرائیل یو چھا گیاتپ کے ساتھ کون ہے؟ کہامحمہ (صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم) یو چھا گیا کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں ہمارے لئے دروازہ کھلاتو میں نے ادریس (علیہ السلام) کو دیکھاانہوں نے مجھے خوش آندید کہااور میرے لئے دعائے خیر کی، ادریس کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ( وَرَفَعْنَاهُ مُكَاتًا عَلَيًّا) ہم نے ان کو بلند مقام عطافرمایا ہے، پھر ہمیں یا نچویں آسان کی طرف چڑھایا گیا جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو ہو چھا گیا کون؟ کہا جبرائیل پو چھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہامجمہ (صلی الله علیه وآ کہ وسلم) یو چھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا تو میں نے ہارون (علیہ السلام) کو دیکھاانہوں نے مجھے خوش آمدید کہااور میرے لئے دعائے خیر کی، پھر ہمیں چھٹے آسان کی طرف چڑھا یا گیا تو جبرائیل (علیہ السلام) نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو ہو چھا گیا کون؟ کہا کہ جرائیل یو چھاگیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) پھر یو چھاکیاان کو بلایا گیاہے؟ کہاں کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہااور میرے لئے دعائے خیرکی ، پھر ہمیں ساتویں اتسان کی طرف چڑھایا گیا جبرائیل (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتوفر شتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم) بوچھا گیا کہ کیاان کو بلایا گیاہے؟ کہاہاں ان کو بلانے کا حکم ہواہے پھر ہمارے لئے در وازہ کھولا گیاتو میں نے ابراہیم (علیہ السلام) کوبیت المعمور کی طرف یشت کئے اور ٹیک لگائے بیٹھے دیکھااوربیت المعمور میں روزانہ ستر مزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دویارہ آنے کا موقع نہیں ملتا (فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے) پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف لے گئے اس کے یتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے کھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ جب اس درخت کواللہ کے حکم سے ڈھانکا گیاتواس کا حال ایبا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لئے بیہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض فرمائیں پھر میں وہاں سے واپس موسیٰ تک پہنچا توانہوں نے یو جھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیافرض کیاہے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں دن رات میں، موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا کران ہے کم کاسوال کریں اس لئے کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہ ہو گی کیونکہ میں بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کر چکااور آزماچکا ہوں ، آپ (صلی الله عليه وآله وسلم) نے فرمایا که میں نے پھر واپس جا کرالله کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرمادیں تواللہ نے پانچ نمازیں کم کردیں

میں پھر واپس آگر موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس گیااور کہا کہ اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دیں موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں اپنے رب کے پاس جا کر ان میں تخفیف کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے اللہ کے پاس سے موسیٰ کے پاس اور موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس سے اللہ کے بارگاہ میں آتا جاتا رہا اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مجمد مردن رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب دس نمازوں کے برابر ہے پس اس طرح ثواب کے اعتبار سے پچاس نمازیں ہو گئیں اور جو آدمی کس نمازیں قرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب دس نمازوں کے برابر ہے پس اس طرح ثواب کے اعتبار سے پچاس نمازیں ہو گئیں اور جو آدمی کس برائی کا ارادہ کر سے تو میں اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا اور اگروہ اس پر عمل کر لے تو میں اسے دس نمیوں کا ثواب عطا کروں گا اور ہوائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ہیں برائی تاہم واللہ موسیٰ برائی اس سے سرزد ہوجائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک بی برائی کھوں گا، آپ (صلی اللہ علیہ واکہ وسلم) نے فرمایا کہ میں پھر والیس موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایس جا کر تخفیف کا سوال کریں تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ واکہ وسلم) نے فرمایا میں اپنے بروردگار کے پاس اس سلسلہ میں بار بار آجا چکا ہوں یہاں تک کہ اب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔

دوسرے دن آپ نے جب قریش کو اس کی خبر دی تو انہوں نے آزمائشی سوالات کیے اور حجر یا حطیم میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المقدس شہر کو آپ کے سامنے کر دیا گیا

 $^{4}$ سورہ النجم میں ہے

4

سورہ تکویر میں ہے

(19) انَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْل كَرِيْم

بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا ہے۔

(20) ذَيْ قُوَّة عنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكْنِن

جو بڑا طاقتور ہے عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبہ والا ہے۔

(21) مُّطَاعِ ثَمَّ اَميْن

وہاں کا سردار امانت دار ہے۔

(22) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْن

اور تمہارا رفیق (رسول) کوئی دیوانہ نہیں ہے۔

(23) وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

اور اس نے اس (فرشتہ) کو (آسمان کے) کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔

معلوم ہوا کہ جبریل کو دو بار دیکھا ایک افق مبین پر پھر دوسری بار سڈرَۃ الْمُنْـتَھٰی پر جس کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا کہ اس نے اسی ذات کو دو بار دیکھا ہے

سورہ نجم کی آیات سے جہمی فرقے جن میں بریلوی و دیوبندی ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الله تعالی اسی کائنات میں حلول کے ہوئے ہیں – وہ مجسم ہوا اور رسول الله کے اتنے پاس آیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور یہ اس زمین کے افق پر

```
اسے پوری طاقت والے نے سکھایا ہے (5) جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا (6 اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا (7 پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا (8 پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم (9 پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی (10 دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے (پیغمبر نے) دیکھا (11 کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو (پیغمبر) دیکھتے ہیں (12) اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا (14) (13) سدرۃ المنتہی کے پاس جنہ الماوی ہے (51 سی کے پاس جنہ الماوی ہے (51 بیٹی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی (16 بہکی نہ حد سے بڑھی (71 نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی (71 یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں (18 یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں (18
```

معراج کے حوالے سے بہت سی ضعیف روایات عوام میں مشہور ہیں جن کو علماء بھی بلا سند بیان کرتے رہے ہیں مثلا جبریل علیہ السلام کے پروں کا جلنا یا معراج میں الله تعالی کا دیدار کرنا یا واقعہ معراج پر اصحاب رسول کا مرتد ہونا یا عائشہ رضی الله عنہا سے یہ قول منسوب کرنا کہ وہ جسمانی معراج کی انکاری تھیں وغیرہ – اس کتاب میں اس قسم کی روایات پر بحث کی گئی ہے - صوفی حلقوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں علی رضی الله عنہ کی انگوٹھی تھی $^{5}$ ۔

ہوا – یہ اس عقیدے کی اصل ہے – نبی نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ سیکنڈری بحث ہے – پھر ان کے مطابق الله عرش پر نہیں لیکن جنت میں وہ پھر مجسم ہوا اور رسول الله نے اپنے رب کو دوسری بار دیکھا – راقم کہتا ہے یہ تمام باطل ہے – رسول الله نے اپنے رب کو نہیں دیکھا جبریل کو دیکھا تھا

<sup>5</sup> 

اہل تشیع کے ملا صالح ترمزی اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر ﷺ معراج کو آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں ایک شیر کو دیکھا جو نور کے حلقہ میں تھا ، پیغمبر ﷺ نے آگے جانا چاہا تو اس نے روکا جبرائیل سے پوچھا یہ شیر کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل نے کہا آپ سے کوئی تبرک چاہتا ہے، آپ نے اپنی انگوٹھی اس کی طرف پھیکی اور آگے بڑھ گئے۔ جب حضرت معراج سے واپس آئے تو جناب امیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معراج کی مبارکباد دی اور وہ انگوٹھی پیش کی اور کہا یہ وہی انگوٹھی ہے جو آپ نے آسمان پر مجھے عطا کی تھی۔ اس وقت حضرت نے فرمایا: جزاک اللہ خیرا یا اسداللہ الغالب۔ ای اللہ کے شیر، شیر غالب خدا آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

نعلین کے حوالے سے غلو کی ایک وجہ بریلوی فرقہ اور صوفیاء کی جانب سے بیان کی جاتی ہے کہ موسی علیہ السلام جب طوی کی مقدس وادی میں تشریف لے گئے تو سورۃ طہ کی آیات کے مطابق اللہ تعالی نے انہیں اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا طہ،۲۰: ۱۱۔

### اِنِّ آَنَا رَبَّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ اِنَّكَ بِالْوَاد الْمُقَدَّسِ طُوِّی اے موسٰی بیشک میں ہی تمہارا رب ہوں سو تم اپنے جوتے اتار دو، بیشک تم طوٰی کی مقدس وادی میں ہو

اس کے برعکس نبی صلی الله علیہ وسلم جب معراج پر عرش تک گئے تو ان کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ کسی مقام پر ان کے نعلین مبارک اتروائے گئے ہوں اس کو دلیل بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یقینا یہ نعلین بہت مبارک ہیں اور ان کی شبیہ بنانا جائز ہے حالانکہ صحیحین کے مطابق نبی صلی الله علیہ وسلم سدرہ المنتہی تک ہی گئے اس سے آگے نہیں اور یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم عرش تک گئے

اہل تشیع کے ہاں معراج کا مقصد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو علی کی امامت کا حکم تھا جو خاص سدرہ المنتہی کے بعد ملا یہاں تک کہ جبریل کو اس کی خبر نہ ہوئی – یہ خبر خاص علم باطن کی طرح تھی جو الله اور اس کے رسول کے مابین رہی- مزید یہ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھل کر اس کو تمام امت پر بر سر منبر ظاہر نہیں کیا - مکی دور میں جب سابقوں اولوں میں سے بعض کو اس خبر کی بھنک پڑی تو ان میں سے بعض مرتد تک ہو گئے – افسوس اس قسم کی مبہم روایات اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں جن سے عوام دھوکہ کھا گئے اور یہ ماننے لگ گئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سدرہ المتنھی سے آگے گئے اور سابقوں اولوں مرتد ہوئے - اہل تشیع کے بقول اس سب کی وجہ علی رضی الله عنہ سے متعلق احکام تھے

بعض دیوبندی علماء نے غلو میں یہ تک کہا کہ عرش پر رسول الله کے پیر پڑے $^{-}$ ۔ دوسری طرف یہی دیوبندی اور بریلوی ، جمہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ الله اپنے عرش پر نہیں ہے۔ دیو بندی اور بریلوی علماء مفوضہ یا اشاعرہ کی بات کا رد کرتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ یاد رہے کہ الله کو ایک مرد کے جسم کی صورت کہنا حنبلی حشویہ کا عقیدہ ہے

6

طارق جمیل کا کہنا ہے کہ عرش پر حضور کے پیر پڑے https://www.youtube.com/watch?v=z0g5sme2Y5Mمنٹ پر ۲:۱۵

راقم سمجھتا ہے کہ انبیاء میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی اس کا ذکر سورہ الانبیاء میں ہے

## وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَليًّا

### ہم نے اس کو ایک بلند مکان کی طرف اٹھایا

رفع عیسی کے حوالے سے اہل سنت اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں رفع جسمانی ہے نہ کہ رفع درجات- لہذا اس آیت کی ایک ہی تفسیر بنتی ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی -ادریس علیہ السلام کو راقم کے نزدیک اٹھا لیا گیا لیکن اغلبا ان کی وفات واپس زمین پر ہی ہوئی – عیسی علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھا لیا گیا لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی اور احادیث میں ذکر ہے کہ ان کا نزول قرب قیامت میں ہے – ادریس علیہ السلام کے حوالے نزول کی کوئی خبر نہیں لہذا یہی تفسیر بنتی ہے کہ ادریس کو معراج دی گئی-

7

ابن عباس سے قول منسوب ہے رفعه الله إلى السماء، وهناك مات الله نے ان كو آسمان ير اٹھا ليا اور وہيں وفات ہوئى

اسی طرح قول ہے کہ مکانا علیا سے مراد رفعة النبوءۃ ہے یعنی ان کا مرتبہ بلند کیا- ادریس علیہ السلام کے نزول ثانی پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جبکہ عیسی علیہ السلام کے نزول سے متعلق احادیث موجود ہیں- طبری میں ہے

حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن شَمر بن عطية ، عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعباً، وأنا حاضر ، فقال له : ما قول الله عز وجل لإدريس : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيا) ؟ فقال كعب : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم ، فأحب أن يزداد عملا ، فأتاه خليل له من الملائكة فقال : إن الله أوحى إلي كذا وكذا ، فَكَلِّم لي ملك الموت ، فَلْيؤخرني حتى أزداد عملا ، فحمله بين جناحيه ، حتى صعد به إلى السماء ، فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم مَلك الموت منحدرًا ، فَكَلِّم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس ، فقال : وأين إدريس ؟ فقال : هو ذا على ظهري . قال ملك الموت : فالعجب! بُعثت وقيل لي : اقبض روح إدريس في السماء الرابعة . فَجَعَلْتُ أقول : كيف أقبض روحه في السماء . الرابعة ، وهو في الأرض ؟ فَقَبضَ روحه هناك ، فذلك قول الله : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَليًا)

. ثم قال ابن کثیر : هذا من أخبار کعب الأحبار الإسرائیلیات ، وفی بعضه نکارة ، والله أعلم هلال بن یساف نے کہا ابن عباس نے کعب سے ادریس کے بارے میں پوچھا - کعب نے کہا ملک الموت نے ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی

ابن کثیر نے کہا یہ کعب کی خبر ہے الإسرائیلیات میں سے اس میں نکارت ہے

راقم کہتا ہے ابن عباس تو اہل کتاب سے روایت لینے کے سخت مخالف تھے اس کی سند منقطع ہے

### معراج کب ہوئی اس کے حوالے سے مورخین کے متعدد اقوال ہیں – عصر حاضر میں اس کو کہا

في كتاب «سؤالات حرب الكرماني» قال أبو عبد الله: الأعمش لم يسمع منه شمر بن عطية الأعمش كا سماع شمر بن عطبة سے نہيں ہے

دوسری طرف کتاب الفتن کی روایت ہے

قَالَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِع: وَحَدَّثَتِي جَرِّاحٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبِ، قَالَ: " الدَّجَّالُ بَشَرِّ وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ، وَلَمْ يَنْزِلْ شَأَنه فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل، وَلَكَنْ ذُكْرَ فِي كُتُبِ الْأَنْبِيَاءَ، يُولَدُ فِي قَرْيَة بِمِصْرَ يُقَالُ لَهَا قُوصُ، يَكُونُ بَيْنَ مَوْلده وَمَخْرَجِه ثَلَاثُونَ سَنَةً، فَإِذَا ظَهَرَ خَرَجِ إِدْرِيسُ وَخُنُوكُ يَصْرُخَانِ فِي الْمَدَائِنِ

جراح نے کہا وہ جس نے کعب سے روایت کیا بتایا کہ کعب نے کہا جب دجال قوص مصر سے نکلے گا تو ادریس و خُنُوكُ ظاہر ہوں گے

اس کی سند میں مجہول ہے

الکافی از کلینی اہل تشیع کی روایت ہے

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أخبرني جبرئيل (عليه السلام) أن ملكا من ملائكة الله كانت له عند الله عزوجل منزلة عظيمة فتعتب عليه (2) فأهبط من السماء إلى الارض فأقي إدريس (عليه السلام) فقال: إن لك من الله منزلة فاشفع لي عند ربك، فصلى ثلاث ليال لا يفتر وصام أيامها لا يفطر ثم طلب إلى الله تعالى في السحر في الملك فقال الملك: إنك قد اعطيت سؤلك وقد اطلق لي جناحي وأنا أحب أن اكافيك فاطلب إلي حاجة، فقال: تريني ملك الموت لعلي آنس به فإنه ليس يهنئني مع ذكره شئ فبسط جناحه ثم قال: اركب فصعد به يطلب (3) ملك الموت في السماء الدنيا، فقيل له: اصعد فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة فقال الملك: ياملك الموت ما لي أراك قاطبا؟ قال: العجب أني تحت ظل العرش حيث امرت أن اقبض روح آدمي بين السماء الرابعة والخامسة فسمع إدريس (عليه السلام) فامتعض (4) فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه وقال الله عزوجل: "ورفعناه مكانا عليا

امام جعفر نے کہا ملک الموت نے ادریس کی روح چوتھے اور پانچوے آسمان کے درمیان قبض کی

سند میں المفضل بن صالح الاسدي ہے - معجم رجال الحدیث از ابوالقاسم الموسوى الخوئي كے مطابق

النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد ، قوله : " روى عنه جماعة غمز فيهم ، وضعفوا ، منهم عمرو بن شمر ، والمفضل بن صالح . . " إلى آخر ما ذكره ،

نجاشی نے کہا المفضل بن صالح الاسدي وہ ہے جس کی تضعیف کی گئی ہے

وقال ابن الغضائري : " المفضل بن صالح أبوجميلة الاسدي النخاس ، مولاهم ، ضعيف ، كذاب ، يضع الحديث ابن الغضائري نے كہا المفضل بن صالح ضعيف ہے كذاب ہے حدیث گھڑنے والا ہے

الغرض کتب اہل سنت اور اہل تشیع میں ادریس علیہ السلام پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے

جاتا ہے ماہ رجب میں ہوئی- رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے $^8$  بعض نے اضافہ کیا ہے کہ معراج میں ایک سیڑھی نمودار ہوئی جبکہ اس پر کوئی بھی صحیح حدیث پیش کرنے سے قاصر ہیں

ابو شہر یار

8

سال کے چار ماہ مسجد الحرام کی وجہ سے روز ازل سے الله نے حرمت والے مقرر کیے ہیں رجب میں عمرہ کیا جاتا ہے یہ باقی تین سے بالکل الگ ہے جبکہ شوال، ذیقعدہ، ذو الحجہ ساتھ اتے ہیں

إِنَّ عدَّةَ الشُّهُورِ عنْدَ اللَّه اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كَتَابِ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ منْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلُمُوا فيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ آیت میں فَلا تَظْلُمُوا فیهِنَّ أَنْفُسَكُمْ سے مراد مشرکین کا رد ہے جو ان مہینوں کو النسی سے بدل دیتے تھے

اس طرح مہینے اپنی تاریخوں میں نہیں رہتے تھے یا کہہ لیں کہ جو گردش سماوات و ارض میں بندھے ہیں ان مہینوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا جاتا تھا

اس وجہ سے حج ہوتا لیکن اس مدت میں نہیں جو الله نے مقرر کی - جدال کی یہ قید تمام عالم پر ہے جہاں سے بھی حاجی مکہ آ سکتے ہوں وہاں وہاں جنگ نہیں کی جا سکتی نہ مکہ تک انے کے رستہ کو فضا سے یا بحر و بر سے روکا جا سکتا ہے ورنہ یہ الله کے حکم کی خلاف ورزی ہے - باقی گناہ کرنا ہر وقت منع ہے لیکن بعض مفسرین نے ان چار ماہ کو گناہ نہ کرنے سے ملا دیا ہے جو نہایت سطحی قول ہے

# بجين ميں شق صدر كيا جانا

حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا ثابت البناني ، عن انس بن مالك ، " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فاخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بهاء زمزم، ثم لامه، ثم اعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى امه يعني ظئره، فقالوا: " إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال انس: وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره

سيدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روايت ہے، رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم کے پاس جبرئيل عليہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پچھاڑا اور دل کو چیر کر نکالا، پھر اس میں سے ایک پھٹکی جدا کر ڈالی اور کہا کہ اتنا حصہ شیطان کا تھا تم میں، پھر اس دل کو دھویا سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے پھر جوڑا اس کو اور اپنی جگہ میں رکھا اور لڑکے دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا کے پاس اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار ڈالے گئے۔ یہ سن کر لوگ دوڑے دیکھا تو (آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور سالم ہیں اور) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا ہے (ڈر خوف سے) سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سلائی کا (جو جبرئیل علیہ السلام نے کی تھی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نشان دیکھا تهاـ

#### تبصره

شق صدر بچپن میں ہوا یہ صرف ایک سند سے ہے

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتِ بن اسلم البناني، عَنْ أَنْسِ

اس میں بصریوں کا تفرد ہے

حماد بن سلمہ آخری عمر میں مختلط تھے لگتا ہے یہ روایت اسی دور کی ہے ابن حجر کہتے ہیں

قال: احد المَّة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلدا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره

حماد ائمہ مسلم ہیں جب یہ بوڑھے ہوئے تو حافظہ خراب ہوا لہذا بخاری نے ان کو ترک کر دیا اور مسلم نے اجتہاد کیا ان کی ثابت سے احادیث پر کہ کیا انہوں نے تغیر سے پہلے سنا راقم کے نزدیک یہاں اس اجتہاد میں امام مسلم سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس تغیر کی روایت کو صحیح سمجھ لیا

كتاب سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم كے مطابق قَالَ ابو دَاوُد عَن حَمَّاد بن سَلَمَة قَالَ قلت هَذَا قَامَ لثَابِت فَجعلت أقلب عَلَيْه الْأَحَاديث فَأَقُول أنس فَيعُنِي لما يذكرهُ أَيْضا لَهُ عَن غير أنس مَا هُو لَأَنسَ لَا إِنَّا حَدثنَا بِهِ انس يَعْنِي لما يذكرهُ أَيْضا لَهُ عَن غير أنس مَا هُو لأنس

امام ابو داود نے امام احمد سے حماد بن سلمہ پر پوچھا احمد نے کہا کہ یہ ثابت سے روایت کرنے میں احادیث کو اُلٹ پلٹ کرتے پس کہتے انس نے کہا پھر کہتے نہیں اس ابن ابی لیلی نے کہا – نہیں ایسا انس نے کہا یعنی جو انس نے نہیں کہا ہوتا اس کو بھی انس کا قول بنا دیتے

صحیح روایات کے مطابق شق صدر صرف معراج پر ہوا ہے

صحیح مسلم: کتَابُ الْإِیَان (بَابُ الْإِسْرَاء برَسُول الله ﷺ إِلَی السَّمَاوَات، وَفَرْضِ الصَّلَوَات) صحیح مسلم: کتاب: ایمان کا بیان (باب: رسو ل اللہﷺ کو رات کے وقت آسمانوں پر لے جانا اور نمازوں کی فرضیت)

حَدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَد، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغيرَة، حَدَّثَنَا ثَابتُّ، . 412 عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «أَتيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ، فَشُرِحَ عَنْ «صَدْرِي، ثُمَّ غُسِلَ عِاء زَمْزَمَ، ثُمَّ أَنْزِلْتُ

سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے انس بن مالک سے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:"میرے پاس (فرشتے ) آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے ، میرا سینہ چاک کیا گیا ، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا ، پھر مجھے (واپس اپنی جگہ ) اتارا دیا گیا ۔ "(یہ معراج سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے ۔ )

أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ (بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ)3346 جامع الترمذي

جامع ترمذی: کتاب: قرآن کریم کی تفسیر کے بیان میں (باب: سورہ الم نشرح سے بعض آیات کی تفسیر)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعيد بْن أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ . أَنَس بْنِ مَالِك عَنْ مَالِك بْن صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْتَّلَاثَةِ فَأْتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فِيهَا مَاءَ زَمْزَمَ الْبَيْتِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَأْتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فِيهَا مَاءَ زَمْزَمَ

فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لأَنَس بْن مَالك مَا يَعْنى قَالَ إِلَى أَسْفَل بَطْنى فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسلَ قَلْبِي مَاء زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشَى إِيمَانًا وَحكْمَةً وَفِي الْحَديث قصَّةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ أَبُو عيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً وَفيه عَنْ أَبِي ذَرِّ

انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے ایک شخص مالک بن صعصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:'میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی کے عالم میں تھا (کچھ سو رہاتھا اور کچھ جاگ رہاتھا) اچانک میں نے ایک بولنے والے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھاتین آدمیوں میں سے ایک (محمدہیں) ۱ے ،پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایاگیا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں سے یہاں تک ، قتادہ کہتے ہیں: میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا: کہاں تک؟ انہوں نے کہا: آپ نے فرمایا:'پیٹ کے نیچے تک،پھرآپ نے فرمایا:' اس نے میرادل نکالا ، پھر اس نے میرے دل کو زمزم سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور ایمان وحکمت سے اسے بھر دیاگیا اس حدیث میں ایک لمبا قصہ ہے ۔ امام ترمذی کہتے ہیں:یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے بھام دستوائی اورہمام نے قتادہ سے روایت کیا ہے۔ اس باب میں ابو خدیث حسن صحیح ہے۔ اسے بھی روایت ہے۔

راقم کہتا ہے اس روایت کا متن عجیب ہے – یہ سب اگر معجزہ تھا تو سینے پر ٹانکے کا نشان کیوں رہ گیا

وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره

انس نے کہا میں نے اس دھاگے کا نشان دیکھا

### صحیح ابن حبان میں ہے

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بالبراق ليلةأسري بِهِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا لِيرْ كَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: "مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قال فارفض عرقا

"مصنف عبد الرزاق" ومن طريقه أخرجه أحمد 164/3، والترمذي "3131" في التفسير، والطبري 12/15 في تفسيره، والبيهقي في "دلائل النبوة" 262/2-363، والآجري في "الشريعة" ص488-489. [تعليق الألباني] صحيح الإسناد. [تعليق شعيب الأرنؤوط] إسناده صحيح على شرط الشيخين.

انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو جبرئیل علیہ السلام نے اسے کہا: کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سُن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔

یہ روایت صحیح نہیں ہے

قال المروذي: قلت (يعني لأحمد بن حنبل) : كيف معمر في الحديث؟ قال: ثبت إلا أن في بعض حديثه شيئًا. «سؤالاته» (25) .

مروزی نے کہا میں نے امام احمد سے پوچھا معمر حدیث میں کیسا تھا؟ کہا ثبت تھا لیکن اس کی بعض احادیث میں چیز ہے

قال أبو حاتم: صالح الحديث، وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط.

ابو حاتم نے کہا یہ صالح الحدیث ہے لیکن جو بصرہ میں روایت کیا ہے اس میں غلطیاں ہیں

معمر کے مطابق یہ قتادہ بصری کی روایت ہے – قتادہ کا اس روایت میں عنعنہ ہے اور وہ مدلس ہے لہذا یہ روایت صحیح نہیں اس کی تمام اسناد میں قتادہ نے عن سے روایت کیا ہے

# نبوت سے قبل خواب میں معراج ہونا

صحیح بخاری کتاب التوحید - بَابُ قَوْله: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلیمًا}:باب: اللہ تعالیٰ کا ( سورۃ نساء ) میں ارشاد کہ اللہ نے موسی سے کلام کیا میں معراج سے متعلق حدیث ذکر کی ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّه ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ شَرِيك بْنِ عَبْدِ اللَّه ، أَنَّهُ قَالَ: سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالك ، يَقُولُ: "لَيْلَةَ أَسْرِي برَسُولِ اللَّه صَلِّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ مَسْجِد الْكَعْبَةَ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحِى َ إِلَيْه وَهُوً نَائمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْجَرَامِ، فَقَالَ: أُولُومٌ أَيُّهُمْ هُوَ، فَقَالَ: أُوسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ: آخَرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تلْكَ اللَّيلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أَخْرَى فيمَا يَرَّى قَلْبُهُ، وَتَنَّامَ عَينُهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلَكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْينُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حتَّى احتَملُوهُ فَوَضَعُوهُ عنْدَ بِبّْر زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ منْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِه إِلَى لَبْته حَتَّى فَرَغَ مَنْ صَدْرِهِ وَجَوْفه، فَعَسَلَهُ منْ مَاء زَمْزَمَ بِيده حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أَيَّ بطَسْتَ مَنْ ذَهَب فيه تَوْرٌ مَنْ ذَهَب مَحْشُوّا إِيمَانًا وَحكْمَةً، فَحَشَا به صَدْرَهُ وَلَغَاديدَهُ يَعْنِي عُرَوقَ حَلْقَه ثُمّ أَطْبقَهُ، ثُم عَرج بِه إِلَى السَّمَّاء الدُّنْيَا، فَضَرَبُ بَأَبًّا مِنْ أَبُوابِهَا، فَنَادَاُهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هَذَا، فَقَالَ ٓجِبْرِيلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ ؟، قَالَ: مَعَيِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ۚ فَيَسْتُبْشَرَ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاء بَا يُريدُ اللَّهُ بِه فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلَمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ آدَم فَسلَّمَ عَلَيهٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ وَرَدٌ عَلَيه آدَمَ، وقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلًا بَابْني نعْمَ الابْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرِينِ يطِّرِدَانِ، فَقَالَ: ما هَذَانِ النَّهْرانِ يا جِبرِيلُ ؟، قَالَ: هَذَا النيلَ والْفَراتُ عَنصرهما، ثُمْ مِضَى به في السمَاء، قَاذَا هُو بنَهْر آخَر عَلَيه قَصر منْ لُوْلُو وَزَبْرجد، فَضَرب يده، فَإِذَا هُوَ مَسْكُ أَذْفَرَ، قَالَ: ما هَذَا يا جِبرِيلُ ؟، قَالَ: هَذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّك، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الثَّانيَّة، فَقَالَتَ الْمَلاثكَةُ لَهُ: مَثْلَ مَا قَالَتْ لِهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ: قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ ؟، قَالَ مُحْمَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّمَ، قَالُوا: وَقَدْ بَعثَ إِلَيهُ ؟، قَالَ: نَعَمَ، قَالُوا: مُرْحَبا به وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرْجَ به إِلَى السَّمَاء الثَّالثَة، وَقَالُوا لَهُ: مثَّلَ مَا قَالَت الْأُولَى وَالثَّانيةُ، ثُمْ عَرِجَ بِهِ إِلَى الرابِعَة، فَقَالُوا لَهُ: مثْلَ ذَلكَ، ثُم عَرِجَ بِه إِلَى السَّمَاء الْخَامسَة، فَقَالُوا: مثَّلَ ذَلكَ، ثُمْ عَرِجَ بِه إِلَى السَّادسَة، فَقَالُوا لَهُ: مثَّلَ ذَلكَ، ثُمُّ عَرَّجَ بِهُ إِلَى ٱلسُّمَاء السَّابِعَة، فَقَالُوا لَهُ: مَثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَّاء َفَيهَا أَنْبِياء قَدْ سَمَّاهُمَّ، فَأَوْعَيْتُ مَنْهُمْ إِذْرِيسَ فِي الثَّانِيَّة، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَة، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَة، لَمْ أَحَفَظُ اسْمَهُ، وَإِبْراهَيِمْ فِي السّادسة، وموسي فِي السّابِعَة، بِتَفْضَيل كَلَامِ اللّه، فَقَالُ موسى: رب لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرفَعَ عَلَى أَحَدٌ، ثُمْ عَلَا بِه فَوقَ ذَلكَ عِمَا لَا يَعْلَمهُ إِلّا اللَّهُ، حَتَّى جَاء سدْرَةَ الْمُنْتَهَى، ودَنَا للْجُبار رَب الْعزَّة، فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ منْهُ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فيهَا أَوْحَى إلَيْه خَمْسينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتكَ كُلَّ يَوْم ولَيلَة، ثُم هُبطُ حتى بلُغَ موسى، فَاحتبِسِهُ موسى، فَقَالُ يا محمدُ: ماذَا عَهِدَ إلَيكَ ربكَ، قَالُ: عَهِدَ إلى خَمسينَ صَلَاةً كُلّ يُوم ولَيلَة، قَالَ: إنَّ أُمْتَكَ لَا تَسْتَطيعُ ذَلكَ قَارْجُعْ، فَلْيَخَفِّفْ عَنْكَ رَبِّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشَيْرُهُ فِي ذَلكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلً، أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَّالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: "يَا رَبَ، خَفِّفْ عَنَّا فَإِنِّ أُمَّتِيْ لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَاَحْتَبِسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدُّهُ مُوسَى إِلَى رَبَهُ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتِ، ثُمَّ احْتَبِسَهُ مُوسَى عَنْدُ الْخَمْسِ، فَقَالَ: يَا مُحمَدُ، وَاللّه لَقَدْ رَاوِدْتُ بَنِي إِسْرِائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا، فَضَعْفُوا، فَتَرَّ كُوهُ، وَتَّى فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ ۖ أَجْسَاداً ۖ وَقُلُوباً وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً، فَارْجِعْ، فَلْيَخَفَّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلِّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ لِيشبر عَلَيهِ وَلا يَكْرِهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عنْدَ الْخَامِسَة، فَقَالَ: يَا رَبّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبّارُ: يَا مُحَّمُّدُ، قَالَ: لَبَيَكَ وَسُعْدَيْكَ، قَالَ: َإِنَّهُ لَا يَبِدُّلُ الْقُولُ لَدَيَّ كَمَا فَرِضْتُهُ عَلَيكَ فِي أُمَ الْكتَاب، قَالَ: فَكُلَّ حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِي خَمْسُونَ فِي أُمَ الْكتَاب وهي خَمْس عَليك، سَيَّو وَسَعَادِينَا مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ الْعَطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةً عَشْرَ أَمْثَالَهَا، قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللّهِ رَاوِدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلكَ، فَتَرَّ كُوهُ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ ؟، فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةً عَشْرَ أَمْثَالَهَا، قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللّهِ رَاوِدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلكَ، فَتَرَّ كُوهُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: يَا مُوسَى، قَدَّ وَاللَّه اسْتَحْيَيْتُ منْ رَبِّي ممَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْه، قَالَ: فَاهْبِطَّ بِاسْمَ اللَّه، قَالَ: واستيقظ وهُو في مسجد الْحرام

بہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا کہ وحی آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جب کہ آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جب کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں۔ لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے۔ ان کی

آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی۔ بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے یاس لائے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک کیا اور سینے اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھویا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل انہوں نے یوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یوچھا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آسمان والوں نے کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک وہ انہیں بتا نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں آپ انہیں سلام کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ مبارک ہو اپنے بیٹے کو، آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں۔ آپ نے آسمان دنیا میں دو نہریں دیکھیں جو بہہ رہی تھیں۔ یوچھا اے جبرائیل! یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا منبع ہے۔ پھر آپ آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجد کا محل ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے۔ یوچھا: جبرائیل! یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا۔ کون ہیں؟ کہا: جبرائیل۔ یوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۔ یوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو۔ پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے آسمان پر کیا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر چھٹے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر، ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور دوسرے نبی پانچویں آسمان پر۔ جن کے نام مجھے یاد نہیں اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسی علیہ السلام ساتویں آسمان پر۔ یہ انہیں اللہ تعالی نے شرف ہم کلام ی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی۔ موسی علیہ السلام نے کہا: میرے رب! میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہی پر لے کر آئے اور اورجبار اللہ تبارک وتعالی (دنا) قریب ہوئے اور (تدلی) معلق ہو گئے جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی کم ۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازوں کی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور جب موسی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا: اے محمد! آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں پچاس نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں۔ واپس جائیے اور اپنی اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا: اے رب! ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دس نازوں کی کمی کر دی۔ پھر آپ موسی علیہ السلام کے پاس آئے تو

انہوں نے آپ کو روکا۔ موسی علیہ السلام آپ کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے۔ یہاں تک کہ پانچ نمازیں ہو گئیں۔ پانچ نمازوں پر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا: اے محمد! میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے، آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں اور جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو پانچویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا: اے میرے رب! میری امت جسم، دل، نگاہ اور بند ہر حیثیت سے کمزور ہے، پس ہم سے اور کمی کر دے۔ اللہ تعالی نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلا نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے یس یہ ام الکتاب میں پچاس نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض پانچ ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسی علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر نیکی کے بدلے دس کا ثواب ملے گا۔ موسی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ یس آپ وایس جائیے اور مزید کمی کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا: اے موسی، واللہ! مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ باربار آ جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد الحرام میں تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام ہی میں تھے کہ جاگ اٹھے، جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج کی جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے۔

صحیح بخاری کتاب التوحید میں امام بخاری نے شریک بن عبد الله کی سند سے روایت لا کر اپنا موقف بتایا ہے کہ سورہ نجم کی آیات میں قاب قوسین سے قرب انے سے مراد الله تعالی کا ذکر ہے

، ثُمَّ عَلَا بِه فَوْقَ ذَلِكَ مِا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا للْجَبَّارِ رَبَ الْعزَّة، فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ منْهُ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی، فَأَوْحَى اللَّهُ فیمَا أَوْحَى إِلَیْه خَمْسینَ صَلَاةً عَلَی أُمَّتكَ لَا عَلَم اللہ کے سوا اور کسی کو پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہی پر لے کر آئے اورجبار اللہ تبارک وتعالی (دنا) قریب ہوئے اور (تدلی) معلق ھو گئے جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نازوں کی وحی کی

راقم کہتا ہے امام بخاری سے غلطی ہوئی ان کا اس روایت کو صحیح سمجھنا غلط ہے

```
سورہ النجم میں ہے ''
اسے پوری طاقت والے نے سکھایا ہے (5) جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا (6)
اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا (7
پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا (8
پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم (9
پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی (10
دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے (پیغمبر نے) دیکھا (11
```

(14) (13) سدرۃالمنتہی کے پاس اسی کے پاس جنہ الماویٰ ہے (15

9

#### سورہ تکویر میں ہے

سورہ کوویر میں ہے

(19) انَّه لَقَوْلُ رَسُوْل کَریْم

بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا ہے۔

(20) ذیْ قُوْة عنْد ذی الْعَرْش مَکیْنِ

جو بڑا طاقتور ہے عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبہ والا ہے۔

(21) مَّطَاع ثَمَّ اَمیْنِ

وہاں کا سردار امانت دار ہے۔

(22) وَمَا صَاحبُکُمْ مِجَنْدُونِ

اور تہارا رفیق (رسول) کوئی دیوانہ نہیں ہے۔

(23) وَلَقَدْ رَاٰہُ بِالْاُقُقِ الْمُبِیْنِ

اور اس نے اس (فرشتہ) کو (آسمان کے) کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔

معلوم ہوا کہ جبریل کو دو بار دیکھا ایک افق مبین پر پھر دوسری بار سڈرَۃ الْمُنْـتَھٰی پر جس کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا کہ اس نے اسی ذات کو دو بار دیکھا ہے

سورہ نجم کی آیات سے جہمی فرقے جن میں بریلوی و دیوبندی ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الله تعالی اسی کائنات میں حلول کے ہوئے ہیں – وہ مجسم ہوا اور رسول الله کے اتنے پاس آیا کہ دو کھانوں کا فاصلہ رہ گیا اور یہ اس زمین کے افق پر ہوا – یہ اس عقیدے کی اصل ہے – نبی نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ سیکنڈری بحث ہے – پھر ان کے مطابق الله عرش پر نہیں لیکن جنت میں وہ پھر مجسم ہوا اور رسول الله نے اپنے رب کو دوسری بار دیکھا – راقم کہتا ہے یہ تمام باطل ہے – رسول الله نے اپنے رب کو نہیں دیکھا جبریل کو دیکھا تھا جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی (16 نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی (17 یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں (18

صحیح بخاری کی اس روایت کی سند میں شریک بن عبد الله اصل میں شَرِیك بن عَبد اللّهِ بن أَبِي غر القرشي أَبُو عَبد اللّه المدنی ہے $^{10}$  - مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار میں ابن حبان کہتے ہیں

وكان ربما يهم في الشئ بعد الشئ

اس کو بات بات پر وہم ہوتا ہے

دیوان الضعفاء والمتروکین میں الذهبی لکھتے ہیں

شريك بن عبد الله بن أبي غر: قال يحيى، والنسائي: ليس بقوي

ابن حجر نے فتح الباری میں اس روایت کو شاذ قرار دیا ہے

قلت احْتِج بِهِ الْجَمَاعَة إِلَّا أَن فِي رِوَايَتِه عَن أنس لحَديث الْإِسْرَاء مَوَاضع شَاذَّة

میں کہتا ہوں اس سے ایک جماعت نے دلیل لی ہے سوائے اس کی انس سے معراج والی حدیث کی روایت جس میں شاذ مواد ہے

اس کے علاوہ فتح الباری میں بعض مقام پر اس کا ذکر اس طرح کیا

"فيه مقال". "الفتح" (11/ 341). "مختلف فيه". "الفتح" (13/ 485).

اس پر کلام ہے .... مختلف فیہ ہے

شرح الزرقاني از محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ميل ہے

10

ابن حزم کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے اس کو شریك بن عبد الله النخعي القاضي سمجھا- تاریخ الاسلام میں الذھبی کہتے ہیں وَذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّد بْنُ حَزْم فَوَهَّاهُ، وَاتَّهَمَهُ بِالْوَضْع

اس کا ابن حزم نے ذکر کیا ہے ان کو وہم ہوا اور اس (شَرِیك بن عَبد اللَّه بن أَبِي مَر) پر حدیث گھڑنے کا الزام لگا دیا

یہی مغالطہ راقم کو ہوا اور پچھلے ایڈیشن میں یہاں غلط جرح نقل ہوئی – جس کی بعد میں تصحیح کے بعد اس کو اب درست کر دیا گیا ہے

اس کو راوی شریك بن عبد الله النخعی سمجها گیا تها جبکہ اس سے بخاری نے کتاب الجنائز میں تعلیقا روایت لی ہے

قَالَ ابْنُ عَدِيِّ: إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِرِوَايَاتِهِ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الْأُمُّةُ السِّتَّةُ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ الْإِسْرَاءِ مَوَاضِعَ شَاذَةً

ابن عدی نے کہا اگر اس ثقہ روایت کرے تو برائی نہیں ہے اور اس سے ائمہ کتب ستہ نے دلیل لی ہے سوائے اس کی ایک معراج والی شاذ حدیث کے

شَرِیك بْنِ عَبْد اللَّه بْن أَبِی نَمَرِ نے اس روایت میں دعوی کیا کہ معراج ایک خواب تھا جو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَِلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ منْ مَسْجِد الكَعْبَة: جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَر، قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْه، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الحَرامِ

جس رات نبی صلی الله علیہ وسلم کو معراج ہوئی وہ مسجد کعبہ میں تھے ... قبل اس کے ان پر الوحی ہوئی

کتاب التوشیح شرح الجامع الصحیح از السیوطي کے مطابق

فمما أنكر عليه فيه قوله: "قبل أن يوحى إليه"، فإن الإجماع على أنه كان من النبوة، وأجيب عنه بأن الإسراء وقع مرتين، مرة في المنام قبل البعثة وهي رواية شريك، ومرة في اليقظة بعدها

شریک کی روایت کا جو انکار کیا گیا ہے اس میں یہ قول ہے کہ یہ الوحی کی آمد سے پہلے ہوا پس اجماع ہے کہ معراج نبوت میں ہوئی اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ دو بار ہوئی ایک دفعہ نیند میں بعثت سے پہلے اور دوسری بار جاگتے ہیں

راقم کہتا ہے یہ بات عقل سے عاری ہے- روایت صحیح نہیں لیکن زبر دستی اس کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے -

صحيح مسلم باب بَابُ الْإِسْرَاء بِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاوَات، وَفَرْض الصَّلَوَات ميں امام مسلم نے ذکر کیا

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيد الْأَيْلِيَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ وَهُو ابْنُ بِلَالِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْد الله بْنِ أَي غَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ وَهُو ابْنُ بِلَالِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْد الله بْنِ أَيْ يُوحَى سَمعْتُ أَنَسُ بْنَ مَالَكَ، يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِد الْكَعْبَة، أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْهُ وَهُو نَاتُمْ فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ، وَسَاقَ الْحَديثَ بِقَصَّته نَوْ حَديث ثَابِت الْبِنَانِي، وَقَدَّمَ فَيه شَيْئًا وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ الله عَلىه عبد الله نے روایت کیا کہا میں نے انس بن مالک سے سنا ہم سے معراج کی رات کی حدیث بیان کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم الوحی انے سے قبل (یعنی بعثت سے پہلے) مسجد کعبہ میں تھے کہ تین

### افراد آئے اور وہ مسجد الحرام میں سو رہے تھے اور اس حدیث میں تَابِتِ الْبُنَانِيِّ کی حدیث جیسا ذکر کیا اور اس میں آگے پیچھے کر دیا اور کمی و بیشی کی

امام مسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس میں شریک غلطی کر رہا ہے اور انہوں نے اس کو مکمل نقل کرنا بھی مناسب نہ سمجھا بلکہ اس کے بعد مکمل روایت دوسری سند سے دی لہذا اس طرح انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا - راقم اس روایت کو ضعیف کہتا ہے لیکن امام بخاری اس کو صحیح کہتے ہیں اور ان کے نزدیک سورہ النجم کی آیات الله کے متعلق ہیں جیسا اس روایت میں آیا ہے - کیا رسول الله بعثت سے پہلے سے نبی تھے ؟ نہیں تھے کیونکہ قرآن سورہ الشوری میں ہے

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإِمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدي مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ الله كيا ہے اور نہ تم كو ايمان كا پتا تها تم كو نہيں پتا تها كہ كتاب الله كيا ہے اور نہ تم كو ايمان كا پتا تها

لہذا بعثت سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر کوئی الوحی نہیں ہوئی نہ خواب میں نہ ۔ یہ روایت اس طرح خلاف قرآن ہے ۔ معراج نبوت سے پہلے ممکن نہیں

# معراج جسمانی تھی یاخواب تھا؟

کیا معراج ایک خواب تھا جیسا کتاب التوحید صحیح بخاری میں ہے - معراج کے واقعہ پر کئی آراء اور روایات ہیں جن میں سے کچھ مباحث کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں

رسول الله صلی الله علیہ وسلم آسمان پر گئے وہاں سے واپس آئے اور اسکی خبر مشرکین کو دی انہوں نے انکار کیا کہ ایسا ممکن نہیں اس پر سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل نازل ہوئی اس کی آیت ہے کہ مشرک کہتے ہیں کہ

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخيل وَعنَب فَتُفَجِّرَ (92) الْأَنْهَارَ خَلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَة قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَنْ نُؤْمِنَ لرُقيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سَبْحَانَ (93) رَبِي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین پھاڑ کر نہریں نہ بنا دو، انگور و کھجور کے باغ نہ لگا دو ، آسمان کا ٹکڑا نہ گرا دو یا الله اور کے فرشتے آ جائیں یا تمہارا گھر سونے کا ہو جائے یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کتاب لاؤ جو ہم پڑھیں! کہو: سبحان الله! کیا میں ایک انسانی رسول کے علاوہ کچھ ہوں؟

بعض لوگوں نے معراج کا انکار کیا اور دلیل میں انہی آیات کو پیش کیا

آسمان پر چڑھنے کا مطلب ہے کہ یہ عمل مشرکین کے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ لیں جیسا شق قمر میں ہوا لیکن انہوں نے اس کو جادو کہا – اگر وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو آسمان پر جاتا دیکھ لیتے تو کیا ایمان لے اتے؟ وہ اس کو بھی جادو کہتے۔ خواب کے لئے لفظ حَلَم ہے اسی سے احتلام نکلا ہے جو سوتے میں ہوتا ہے – رویا کا مطلب دیکھنا ہے صرف الرویا کا مطلب منظر ہے جو نیند اور جاگنے میں دونوں پر استمعال ہوتا ہے

كتاب معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي از الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل كے مطابق

أن العرب قد استعملت الرؤيا في اليقظة كثيرًا على سبيل المجاز بے شک عرب الرويا كو مجازا جاگنے (كى حالت) كے لئے بہت استمعال كرتے ہيں

سورہ بنی إسرائیل میں ہے

{وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً للنَّاس} [الإسراء: 60] اور ہم نے جو الرویا (منظر) تھارے لئے کیا جو تم کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا

صحیح ابن حبان میں ابن عباس رضی الله عنہ کا قول ہے کہ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذرِ بْنِ سَعید أَنْبَأَنَا عَلِي بْنُ حَرْبِ الطَّائِيِّ أَنْبَأَنَا سَفْیَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دینَارِ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ الْمُنْذرِ بْنِ سَعید أَنْبَأَنَا عَلِي بْنُ حَرْبِ الطَّائِيِّ أَنْبَأَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دینَارِ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أَسْرَى به الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أَسْرَى به

یہ منظر کشی یہ آنکھ سے دیکھنے پر ہے جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

لما كذبنى قریش قمت فی الحجر فجلی اللہ لی بیت المقدس فطغت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ كہ جب كفار مكہ نے میرے اس سفر كو جھٹلایا اور مجھ سے بیت المقدس كے متعلق سوال شروع كر دیے تو اللہ تعالى نے میرے سامنے بیت المقدس كر دیا میں اسے دیكھ كر بتاتا جا رہا تھا۔

بعض لوگوں نے کہا معراج ایک خواب تھا مثلا امیر المومنین فی الحدیث الدجال من الدجاجله محمد بن اسحاق کہتے تھے کہ معراج ایک خواب ہے تفسیر طبری میں ہے

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَیْد، قَالَ: ثنا سَلَمَةْ، عَنْ مُحَمَّد، قَالَ: ثني بَعْضُ آلِ أَبِي بَكْرِ، أَنَّ عَائشَة، كَانَتْ تَقُولُ: مَا فُقدَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ، وَلَكنَّ اللَّهَ أَسْرَى بِرُوحه محمد نے کہا کہ اس کو بعض ال ابی بکر نے بتایا کہ عائشہ کہتیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جسد نہیں کھویا تھا بلکہ روح کو معراج ہوئی ابن اسحاق اس قول کو ثابت سجھتے تھے لہذا کہتے

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها الحسن أن هذه الآية نزلت (وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فَتْنَةً لِلنَّاس) ولقول الله في الخبر عن إبراهيم، إذ قال لابنه (يا بُني إنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُر مَاذَا تَرَى) ثم مضى على ذلك، فعرفت أن الوحي يأتي بالأنبياء من الله أيقاظا ونياما، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "تَنَامُ عَيني وَقَلْبِي يَقْظانُ" فالله أعلم أيّ ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من أمر الله ما عاين على أيّ حالاته كان نامًا أو يقظانا كلّ ذلك حقّ وصدق

ابن اسحاق نے کہا: عائشہ رضی الله عنہا کے اس قول کا انکار نہیں کیا ... انبیاء پر الوحی نیند اور جاگنے دونوں میں اتی ہے اور رسول الله کہتے میری آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے کتاب السیرة النبویة علی ضوء القرآن والسنة از محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) کے مطابق

وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما كانا بروحه- عليه الصلاة والسلام- ونسب القول به إلى السيدة عائشة- رضي الله عنها- وسيدنا معاوية- رضي الله عنه- ورووا في هذا عن السيدة عائشة أنها قالت: «ما فقدت «۱» جسد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولكن أسري بروحه» وهو حديث غير ثابت، وهنه القاضي عياض في «الشفا» «2» سندا ومتنا، وحكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع اور بعض ابل علم اس طرف گئے ہيں كہ معراج روح سے ہوئى اور اس قول كى نسبت عائشہ اور معاويہ رضى الله عنهم سے كى جاتى ہے رضى الله عنهم اور عائشہ رضى الله عنها سے روايت كيا جاتا ہے كہ انہوں نے كہا رسول الله صلى الله عليہ وسلم كا جسد كہيں نہيں كھويا تھا بلكہ معراج روح كو ہوئى اور يہ حديث ثابت نہيں ہے اس كو قاضى عياض نے كمزور كيا ہے الشفا ميں سندا اور متنا اور اس پر ابن دحيہ نے گھڑنے كا حكم لگايا ہے

اگر یہ روایت گھڑی ہوئی ہے تو اس کا بار امیر المومنین فی الحدیث، الدجال من الدجاجلہ محمد بن اسحاق پر ہے کہ نہیں؟ ابن اسحق باوجود اس کے کہ اس میں انہوں نے نام تک نہیں لیا جس سے سنا اس قول کا دفاع کرتے تھے لگتا ہے اس دور میں اصول حدیث ہی الگ تھے - بعض لوگوں نے ابن اسحاق کو چھپا کر اس میں نام محمد بن حمید بن حیان کر دیا جو بہت بعد کا ہے اور خود تفسیر طبری میں اس روایت کے تحت ابن اسحاق کا نام لیا گیا ہے

الضعفاء لأبي زرعة الرازي ميں ہے حدثني محمد بن المنهال الضرير قال: سمعت يزيد بن زريع يقول: "كان محمد بن إسحاق معتزلياً" في ميزان الاعتدال ج 469/3 قال أبو داود عن محمد بن إسحاق: "قدري معتزلي"

محمد بن إسحاق قدري معتزلي تها

اسی طرح کا ایک قول معاویہ رضی الله عنہ سے منسوب ہے لیکن وہ منقطع ہے کیونکہ اس کا قائل یعقوب بن عتبة بن المغیرة بن الأخنس المتوفی ۱۲۸ ه ہے جس کی ملاقات معاویة المتوفی ٦٠ ه سے نہیں بلکہ کسی بھی صحابی سے نہیں

راقم جسمانی معراج کا قائل ہے البتہ بہت سے علماء کے یہ اقوال سنے کہ معراج جسمانی ہے اس کی دلیل میں انہوں نے سورہ الاسراء کی آیت پیش کی

# سُبْحَانَ الَّذِي آسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

پھر بِعَبْدِہ اس سے یہ نکلایا کہ عبد روح و جسد کا مجموعہ ہے – اس کے برعکس صحیح بخاری میں ہے

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْد اللَّه، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنِ وَفُلاَنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وُسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه، فَقَالَ [ص:52]: " إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أُحَدُكُمْ فِي الصَّلاَة فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للَّه، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَاد اللَّه الصَّالحِينَ، فَإِنَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْد صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالطَّيباتُ، وَاللَّهُ هُو السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَاد اللَّه الصَّالحِينَ، فَإِذَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْد صَالِح فِي السَّمَاء وَالأَرْض، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِن الكَلاَمَ مَا شَاءَ

جب ہم نماز میں سلام کہتے ہیں تو یہ سلامتی أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، زمین و آسمان میں تمام عبد صالح کو مل جاتی ہے

یعنی آسمان میں بھی عبد صالح ہیں اور آسمان میں مومنوں کی ارواح ہیں – مسند احمد میں ہے سَلَّمْتُمْ عَلَی کُلِّ عَبْدِ صَالِحِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ تم سلام کرتے ہو ہر عبد صالح کو جو زمین میں ہو یا آسمان میں ہو

آسمان پر فرشتوں کو بھی عبد کہا جاتا ہے

وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، مونث قرار دے دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی قلم بند رہے گی اور ان سے جواب طلبی ہو گی

قرآن میں ہے

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا [النساء: 117]

یہ الله کے ساتھ اناث (مونث) کو یکارتے

یعنی فرشتوں کو پکارنا مشرکین کا عمل تھا-

عبد کا تعلق روح و جسم سے نہیں بلکہ عبادت سے ہے جو انسان و جن و فرشتے کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے جسمانی معراج کی دلیل نہیں لی جا سکتی۔ معراج جسمانی تھی یہ حدیث میں ہی ہے کہ البراق پر سوار کیا گیا اور روح جسم سے نکلنا موت ہے معراج نہیں ہے – معراج ایک آیت یعنی نشانی و معجزہ تھی۔ مرنے کے بعد تو سب کو ہی عالم بالا لے جایا جاتا ہے معجزہ تو تب ہے جب زندگی میں جسم کے ساتھ معراج ہو۔

یہ قول کہ معراج روحانی تھی یہ ایک باطل قول ہے جو اصلا عربوں میں خواب کی تعبیر کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا کہ خواب ، روح کی پرواز ہے جبکہ اس پر کوئی صحیح سند حدیث نہیں بلکہ یہ یونانی اور مصریوں کا قول تھا<sup>11</sup>

سورۃ الدخان آیت غبر ۲۳ میں اللہ تعالی نے موسی کو حکم دیا تھا کہ فاسر بعبادی لیلاً انکم متبعون یعنی اے موسی میرے بندوں کو راتوں رات (فرعون کے پنجے سے) نکال کر لے جا، یقیناً تھہارا پیچھا کیا جائے گا۔ کتاب واقعۂ معراج اور اس کے مشاہدات میں بقول یوسف صلاح الدین یہاں قرآن میں نبی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جانے کا جو حکم ہے وہ کوئی روح کے طور پر لے جانے کا نہیں تھا بلکہ ان کو واقعی جسمانی طور پر ان کے روح اور جسموں کے ساتھ لے جانا کا تھا۔ راقم کہتا ہے یہ بات غیر واضح ہے اور اس میں عربی کا کوئی نکتہ نہیں ہے - اسری رات کے سفر کو کہا جاتا ہے یعنی مصر سے بنی اسرائیل رات میں نکلے اور اس کا جسم یا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے - معراج بھی رات میں شروع ہوئی اسی وجہ سے اسری کا لفظ استعمال ہوا ہے تعلق نہیں ہے - معراج بھی رات میں شروع ہوئی اسی وجہ سے اسری کا لفظ استعمال ہوا ہے

11

تعبیر رویا کی تفصیل کہ اس میں مرنے والوں اور زندہ کی روحوں کا لقا ہوتا ہے اور وہ ملتی ہے اشارات دیتی ہیں نہ صرف فراعنہ مصر کا عقیدہ تھا بلکہ ان سے یونانیوں نے لیا اور ان سے یہود سے ہوتا ہم تک پہنچا ہے

عنطیفون پہلا یونانی فلسفی نے جس نے عیسی سے پانچ صدیوں قبل تعبیر خواب پر کتاب لکھی

Antiphon the Athenian (480 BC-411 BC)

اس نے دعوی کیا کہ زندہ کی روحیں مرنے والوں سے ملتی ہیں

یہ بات یہود کی کتاب مدرش ربه میں بھی موجود تھی کہ زندوں کی ارواح اپنے اجسام سے نکل کر عالم بالا میں مرنے والوں کی ارواح سے ملتی ہیں مثلا

...when they sleep their souls ascend to Him... in the morning He restores one's soul to everyone.

Midrash Rabba, Deuteronomy 5:15

جب یہ سوتے ہیں تو ان کی ارواح بلند ہوتی ہیں رب تک جاتی ہیں مدرش ربه

# كيامعراج پر بعض اصحاب رسول مرتد ہوئے؟

ایک روایت کتاب دلائل النبوہ از البیہقی کی ہے جس کو شیعہ اور یہاں تک کہ اہل سنت بھی پیش کرتے رہتے ہیں کہ معراج کی خبر پر بعض اصحاب رسول مرتد ہوئے۔ روایت ہے

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْن إبْرَاهِيمَ الْمهْرَانِيُّ الْمُزَكِّي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقيهُ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِى أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِ الْمصيصِّ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُكْرِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْمَرُ بْنُ رَاهِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائشَةَ رضَي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْمَرُ بْنُ رَاهِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائشَةَ رضَي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْمَرُ بْنُ رَاهِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائشَةَ رضَي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا أَسْرِي بالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلكَ، فَالْتُنْ النَّاسُ بِذَلكَ، فَاللهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ فِي فَارْتَدَّ نَاسٌ مَمَّنْ كَانُوا آمَنُوا به وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا بذَلكَ إِلَى أَبِي بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ فِي فَاللَّيْلُ إِلَى بَيتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: أَوْقَالَ ذَلكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: لَتَنْ كَانَ قَالَ ضَاحِبُكَ؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنُوا آمَدُوا بَهُ فَقَالُوا: وَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيتِ الْمَقْدِسِ، وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: نَعَمْ , إِنِي كَلْ لَكَ يُقِ مَدْوَةً أَوْ رَوْحَةٍ. فَلَذَلِكَ سُمِّي أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقَ لَأَنُ لَكَ أَلُوا: وَتُصَدِّقُهُ بِخَبْرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ. فَلَذَلِكَ سُمِي أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقَ

عائشہ رضی اللہ عنھا سے مروی ہے کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے مسجد الاقصی تک سیر کی اس سے اگلی صبح جب نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے یہ بات لوگوں میں ذکر کیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے جو اس سے پہلے با ایمان اور (حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی) تصدیق کرنے والے تھے کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو اپنے صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہے وہ یہ دعوی کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر مکہ واپس آ گئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں شہادت دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے! لوگوں نے کہا کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کے وہ ایک ہی رات میں شام تک چلے گئے اور واپس مکہ صبح ہونے سے پہلے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! میں ان کی تصدیق اس سے دور مسافت پر بھی کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی تصدیق آسمانوں کی خبر کی صبح و شام کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں اسی معاملے کے بعد ان کا لقب تصدیق مشہور ہو گیا

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3: 62- 63) ، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ، ووافقه . الذهبي، وأخرجه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها

امام حاکم اس کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے

اس كى سند ميں محمد بن كثير الصنعاني المصيصي ہے كتاب الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط كے مطابق

قال ابن سعد: يذكرون أنه اختلط في آخر عمره

ابن سعد نے کہا ذکر کیا جاتا ہے یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار تھا

عقیلی نے اس کا الضعفاء میں ذکر کیا ہے

قال عبد الله بن أحمد: ذكر أبي محمد بن كثير المصيصي فضعفه جدًا، وقال سمع من معمر، ثم بعث إلى اليمن فأخذها فرواها، وضعف حديثه عن معمر جدًا وقال: هو منكر الحديث، أو قال: يروي أشياء (5109) «منكره. «العلل

عبد الله بن امام احمد نے کہا میں نے باپ سے محمد بن کثیر کا ذکر کیا انہوں نے شدت سے اس کی تضعیف کی اور کہا اس نے معمر سے سنا پھر یمن گیا ان سے اخذ کیا اور روایت کیا اور یہ معمر سے روایت کرنے میں شدید ضعیف ہے اور یہ منکر الحدیث ہے

مستدرک میں امام الذھبی سے غلطی ہوئی ایک مقام پر اس روایت کو صحیح کہا ہے

أَخْبَرَنِي مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيَّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيِّ، ثنا مَعْمَرَ بْنُ رَاهْدَ، عَن الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " لَمَّا أَسْرِيَ بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ فَمَنْ كَانَ آمَنُوا بِه وَصَدَّقُوهُ، وَسَمعُوا بِذَلكَ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ فَمَنْ كَانَ آمَنُوا بِه وَصَدَّقُوهُ، وَسَمعُوا بِذَلكَ إِلَى الْمَسْجِد اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس، قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلكَ أَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَو تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس ذَلكَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: لَئَنْ كَانَ قَالَ ذَلكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَو تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ أَصَدِّقُهُ بِخَبِر السَّمَاء فِي غَدْوَة أَوْ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأَصُدِّقُهُ فيمَا هُو أَبْعَدُ مِنْ ذَلكَ أَصَدُّقُهُ بِخَبِر السَّمَاء فِي غَدْوَة أَوْ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبَحَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأَصُدِّقُهُ فيمَا هُو أَبْعَدُ مَنْ ذَلكَ أَصَدِّقُهُ بِخَبِر السَّمَاء فِي غَدْوَة أَوْ وَرَوحَة، فَلذَلكَ سُمَى أَبُو بَكُر الصِّدِيقَ «هَذَا حَديثٌ صَحيحُ الْإِسْنَاد وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

لیکن آگے جا کر اس کو تلخیص میں نقل نہیں کیا لہذا محقق کہتے ہیں یہ ضعیف تھی

حَدَّ ثَنَا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ، بِبَغْدَادَ ثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمُ الْبَلَوِيِّ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيّ، ثِنا مَعْمَر، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائَشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " لَمَّا أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ ممَّنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ ممَّنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَي رَجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ أَسْرِي بِهِ اللَّيْلَةَ وَسَعَي رَجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ أَسْرِي بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: أَو قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَو تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَب

اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأُصُدِّقُهُ فِي مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أُصَدِّقُهُ فِي خَبَرِ السَّمَاءِ فِي غُدْوَة أَوْ رَوْحَة، فَلذَلكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ «هَذَا حَديثٌ صَحيحٌ عَلَى «شَرَط الشَّيخَيْن، وَلَمْ يَخَرِجَاهُ» ، «فَإِنَّ مَحَمَّدَ بْنَ كَثيرِ الصَّنْعَانيَ صَدُوقٌ [التعليق - من تلخيص الذهبي] 4458 حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه –

اس طرح کی ایک روایت مسند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے

حسنه الألباني في كتاب الإسراء والمعراج ص76، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 26/5.

البانی نے کتاب الإسراء والمعراج ص76 میں اس کو حسن کہہ دیا ہے اور ابن کثیر ، شعیب اور احمد شاکر نے صحیح

مسند احمد میں ہے

عَنِ ابْنِ عَبِّاس قَالَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ جَاءَ منْ لَيْلَته فَحَدَّثَهُمْ بِمَسيرِه وَبِعَلَامَة بَيتِ الْمَقْدِسِ وَبِعيرِهِمْ فَقَالَ نَاسٌ قَالَ حَسَنٌ نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا عِا يَقُولُ فَارْتَدُّوا كُفَّارًا وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُورَته رُؤْياً عَيْن لَيْسَ رُؤْياً مَنَامٍ ... الى آخر الحديث

مسند احمد جلد 3 صفحه 477-478 روايت غبر 3546 مكتبه دار الحديث قابره ،مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 476-477 روایت غبر 3546، مکتبۃ الشاملہ

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس بھی آ گئے اور قریش کو اپنے جانے کے متعلق اور بیت المقدس کی علامات اور ان کے ایک قافلے کے متعلق بتایا، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اس بات کی کیسے تصدیق کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے اسی شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نہ کہ خواب میں

سند ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، وَحَسَنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ حَسَنٌ أَبُو زَيْد: قَالَ عَبْدُ الصَّمَد: قَالَ: حَدَّثَنَا هَلَالُ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَباس اس کی سند میں ھلال بن خباب البصری کا تفرد ہے

ابن القطان: تغير بأخرة

ابن القطان کہتے ہیں یہ آخری عمر میں تغیر کا شکار تھا

کتاب الاغتباط من رمی من الرواة بالاختلاط کے مطابق

قال يحيى القطان أتيته وكان قد تغير وقال العقيلي في حديثه وهم وتغير بأخرة

ابن حبان ، الساجی ، عقیلی، ابن حجر سب کے مطابق یہ راوی اختلاط کا شکار تھا

ابن حبان کہتے ہیں ابن حبان: لا یجوز الاحتجاج به إذا انفرد. اس کی منفرد روایت سے دلیل نہ لی جائے

الشريعة از أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأُجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى: 360هـ) كى روايت ہے

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرْيِنِ الْبَغُويُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَنْجُويْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق , عَنْ مَعْمَر , عَنْ مَعْمَر , عَنِ النَّهْرِيَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَعَى رِجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ: هَذَا صَاحِبُكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَدْ أَسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , ثُمَّ رَجَعَ مِنْ لَيْلَتِهِ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَأَلَ أَشْهَدُ إِنْ كَانَ قَالَ ذَاكَ لَقَدْ صَدَقَ , قَالُوا: تُصَرِقُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قِيلَ أَنْ يُصِيحٍ؟ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَأَنَا أَشْهَدُ إِنْ كَانَ قَالَ ذَاكَ لَقَدْ صَدَقَ , قَالُوا: تُصَرِقُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قِيلَ أَنْ يُصِيحٍ؟ وَرَجَعَ قِيلَ أَنْ يُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ , أُصَدِقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ عُدُّوةً وَعَشِيَّة فَلِالِكَ سُمِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الصِّدِيقَ

عروہ نے کہا مشرک لوگ ابو بکر کے پاس جلدی سے پہنچے اور کہا اپ کے صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں سفر کیا اور بیت المقدس پہنچ گئے پھر واپس بھی آ گئے۔ پس ابو بکر نے کہا کیا انہوں نے ایسا کہا ہے ؟ مشرکین نے کہا ہاں کہا ہے – ابو بکر نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا – مشرکین نے کہا تم تصدیق کرتے ہو کہ وہ شام ایک رات میں گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے ؟ ابو بکر نے کہا ہاں تصدیق کرتا ہوں ۔ ان پر صبح و شام آسمان سے انے والی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں – اس بنا پر ابو بکر کا نام الصدیق پڑ گیا

الکافی از کلینی کی اہل تشیع کی روایت ہے

قال: وقال رجل لابي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله لا تغضب علي قال: لماذا؟ قال: لما اربد أن أسألك عنه، قال: قل، قال: ولا تغضب؟ قال: ولا أغضب قال: أرأيت قولك في ليلة القدر، وتنزل الملائكة والروح فيها إلى الاوصياء، يأتونحم بأمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علمه؟ أو ياتونحم بامر كان رسول

الله صلى الله عليه وآله علمه؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وليس من علمه شئ إلا وعلي عليه السلام له واع، قال أبوجعفر عليه السلام: مالى ولك أيها الرجل ومن أدخلك على؟ قال: أدخلني عليك القضاء لطلب الدين، قال: فافهم ما أقول لك.

إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون، وكان كثير من علمه ذلك جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر، وكذلك كان علي بن أبي طالب عليه السلام قد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليالي القدر، كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، قال السائل: أوما كان في الجمل تفسير؟ قال: بلى ولكنه إنما يأتي بالامر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الاوصياء: افعل كذا وكذا، لامر قد كانوا علموه، امروا كيف يعملون فيه؟ قلت: فسر لي هذا قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حافظا لجملة وتفسيره، قلت فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال: الامر واليسر فيما كان قد علم، قال السائل: فما يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟ قال: هذا ثما امروا بكتمانه، ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا الله عزوجا.

قال السائل: فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الانبياء؟ قال: لا وكيف يعلم وصي غير علم ما اوصي إليه، قال السائل: فهل يسعنا أن نقول: إن أحدا من الوصاة يعلم ما لا يعلم الآخر؟ قال: لا لم يمت نبي إلا وعلمه في جوف وصيه وإنما تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد، قال السائل، و ما كانوا علموا ذلك الحكم؟ قال: بلى قد علموه ولكنهم لا يستطيعون إمضاء شئ منه حتى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السنة المقبلة، قال السائل: يا أبا جعفر أرأيت النبي صلى الله عليه وآله هل كان يأتيه في ليالي جعفر لا أستطيع إنكار هذا؟ قال أبوجعفر عليه السلام: من أنكره فليس منا. قال السائل: يا أبا جعفر أرأيت النبي صلى الله عليه وآله هل كان يأتيه في ليالي القدر شئ لم يكن علمه؟ قال: لا يحل لك أن تسأل عن هذا، أما علم ما كان وما سيكون فليس يموت نبي ولا وصي إلا والوصي الذي بعده يعلمه، أما هذا العلم الذي تسأل عنه فإن الله عزوجل أبي أن يطلع الاوصياء عليه إلا أنفسهم، قال السائل: يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة فاذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي سالت عنه.

۸- دا وی کیتا ہے ایک شخص نے ابوج فرط یا اسلام سے کہا یا بن رسول الڈ آپ میرے اوپی فقد تو د کویں گئے فرایا میں اس نے کہا آپ فقد تو د کویں گئے فرایا میں اس نے کہا آپ فقد تو د کویں گئے فرایا میں اس نے کہا آپ فقد تو د کویں گئے فرایا میں اس نے کہا آپ فقد تو د کویں گئے ہوئے ہیں ہیں اس نے کہا آپ نے اس تول پرغود کیا کہ شب قدر د پر ملاکہ اور دوح کا ذل ہوتے ہیں اوصیاد پر اور وہ امرا آئی ہے کہ تنظیم میں کوی کہ اس کوی کوی الڈ جانے تھے اور ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ درسول الڈ مرکئے اوران کے علم سے کوئ ایس کوئی ہوئے اور اس کی میں نہوں حفرت نے فوا اس اس کی میں نہوں اس کی میں نہوں اس کو میں اس کے میں اس کے اس کے درسول اللہ جانے ہوئے ہیں گئے اس کو درت کی اس کے میں نہوں اس کو میں کہا اس کی میں نہوں سے جو ہوئے کہا ہوں اس کو درس کی اس کی میں نہوں سے جو ہوئے کہا ہوں اس کو تا گاہ نہیں کیا ان تمام میروں سے جو ہوئے کہا ہوں اس کو تا گاہ نہیں کیا ان تمام میروں سے جو ہوئے کہا ہوں اس کو تا گاہ نہیں کیا ان تمام میروں سے جو ہوئے کہا ہوں اس کو تا گاہ نہیں کیا ان تمام میروں سے جو ہوئے کہا ہوئے والے ہوئے وہ کہا ہوئے درائے درائے دورہ ہوئے کہا ہوئے درائے درائے

۱ وران کا زیاره علمجس بیرحس کی تفییرو توضیح لیسلة القدرمی آئی تی بیره صورت مل بن ۱ بی طالب کے لئے تنی وہ جائتے تجھے مجس کا وضاحت ہوتی تھی شب ہائے تشدر میں اس طرح جیے دسول الٹاری، سائل نے کہا کیا اجمال میں تفییرز تھی فرایا بل بلکہ وہ بنی ا درا وصیدا د کے باس شب ہائے تشدد میں امرے ساتھ آئی تھی کہ ایسا کی اساکروہ ان کوبتا یا جاتا ہے کہ وہ مطابق امرکس کس طرح عمل کریں راوی کہتلہے میں نے کہا فدر اس کوواضح کیجے مرفر ایانہیں جرے دسول الٹاری مگرشب مواج میں جوعلم صاصل کیا تفاده ان کے حافظ میں تھا اوراس کی تفسیر بھی جانتے تھے میں نے پوچھا لیلہ القدر میں جرحکم حاصل مہوا وہ کیا تھا فرایا وہ امرا اللی تفاا ورسب دلت تھی اس علم کے متعلق جودیا گئیا تھا رہر سوال را دی کی طرف سے حضرت کی تفریر کے دوران تھے ہمائل نے پوچھا کہ شب بائے قدر میں اس علم کے سواج کمجھ حال مہوا وہ کہا تھا ، فرمایا - وہ وہ علم تھا اس امر کاجس کے جھپانے کا حکم یا گیا تھا اوراس کی تفییر سلوم تھی ۔

رادی نے کہا مجرح فنب ہائے قدر بین دیا جا آمتھا وہ کیا علم تھا مولیا جوعلم حفرت کو دیا گیا تھا۔ اس کی توفیع و اور سہدات بیان کی تق سس کل نے کہا توکیا جوعلم ان حفرات کو دیا گیا تھا فنب ہائے تدریس اس کے سوا کچھا اور دیا گیا صفرا وہ اس چیز کا علم تھا جس کے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا اوراس کی تغییر ہیں کے شعلق تو نے سوال کیا ، الٹڑ کے سواکوئی نہیں جانتا بساکل نے کہا توکیب اوصیار کو وہ علم دیا گیبا تھا جو انہیب کونیوں ملاتھا۔ فریا یکسیے وہی کو اس کا علم جوسکتا ہے جس کی وصیت کس کونہیں کی ٹیسائل نے کہا ، اس صورت میں کہا جا رسے ہے ہر کہنے کی گنجا کشش ہے کہ اومیداد میں سے کی ایک کو وہ علم دیا گیبا ہے جس کی دوسر انہیں جانتا ، فرایا ایس نہیں ہے ۔

كونى نى نېيى مزنا - گرميكداس كاعلم اس مے وص كرمين بن برد ليدا ورشىب مدرس ملائك اور روح وه كم

کے گرنازل ہوتے ہیں جس کوبندگان خدامیں جادی کرتے ہیں ساگل نے کہا۔ توکیا اس حکم کو وہ پہلے نہیں جلنتے تنے فرایا ۔ عرود جانتے تھے دیکن وہ کسی شخصے جا ری کرنے کی فاقت نہیں رکھتے تنے پہاں تک کہ انھیں شب متدرس بنایا جا تاہیے کہ وہ اسے ملک سال کے لئے ایسا ایس کریں ۔

ساکل نے کہ اے ابوج فٹر کیا ہم اس با سسے انکا درسکتے ہیں فرطا ہا۔ انکا دکونے والا ہم میں سے نہیں ، ساگل نے کہا ہی ہرج شب قدر میں نامذل ہوتیا تھا کیاان کو اس کا پہلے سے علم نہ ہوتیا تھا۔

فرایا۔ بدسوال تم کونہیں کرنا چاہیے سمجھوعلم ماکان وما یکون میرنی وومی بنی کوم وتا ہے جب کوئی بنی دھلن ف رمانا یے نوامس کے بعد آنے والا وصی اس علم کو جاند ہے۔

لیکن حبس علم محد متعلق تم موال کوسیے مہوتو خدائے عزوجل نے انکاد کیا اس سے کہ وہ مطلع کر سے اوصیاء کو اس برے گر حرف ان کی ذات محسلے دلعبی ان اسراد کوروسروں سے بیان کرنے کی اجا ڈٹ نہیں میرتی )

ا دخان بردات كوسوم بره و بسائل الله يكييم علوم بهوكه برسال شب قدر بهو قديد فرما يا- جب ماه دمضان الت توتم موره ا

#### اس روایت میں صریح لکھا ہے

إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري به لم يهبط حتى أعلمه الله حل ذكره علم ما قد كان وما سيكون رسول الله صلى الله عليه وآله كو جب معراج ہوئى تو ان كا ببوط يعنى اترنا نه ہوا يهاں تك الله جل نے ان كو وه علم ديا جو ہونے والا ہے اور ہو گا

## اہل تشیع کی کتاب عیون أخبار الرضا از شیخ الصدوق میں ہے

حدثنا أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسرى بى الى السماء اوحى الى ربى حل جلاله فقال: يا محمد ابي اطلعت الى الأرض اطلاعا (2) فاخترتك منها فجعلتك نبيا وشققت لك من اسمى اسما فانا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانيه فاخترت منها على وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك وشققت له اسما من اسمائي فانا العلى الاعلى وهو على وجعلت فاطمه والحسن والحسين من نوركما ثم عرضت ولايتهم على الملائكه فمن قبلها كان عندي المقربين يا محمد لو ان عبدا عبدي حتى ينقطع ويصير كالشن (3) البالى ثم اتانى جاحدا لولايتهم اسكنته جنتي ولا اظللته تحت عرشى يا محمد اتحب ان تراهم؟ قلت: نعم يا ربى فقال عز وجل: ارفع راسك فرفعت راسى فإذا انا بانوار على وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على والحجه بن الحسن القائم في وسطهم كانه كوكب درى قلت: رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الائمه وهذا القائم الذي يحل حلالى ويحرم حرامى وبه انتقم من اعدائي وهو راحه لاوليائي وهو الذي يشفى قلوب شيعتك من الظالمين والحاحدين والكافرين فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما فلفتنه الناس بحما يومئذ اشد من فتنه العجل والسامري

اس روایت کے مطابق امّہ اہل تشیع کی شکلیں رسول الله کو دکھائی گئیں۔ اس کی سند المُفَضَّل بنُ عُمَر، الجُعْفي، أَبُو عَبداللَّه کی وجہ سے سخت ضعیف ہے - الرجال لابن الغضائری کے مطابق یہ غالی ہے اور اس کی روایت لکھنا بھی جائز نہیں ہے ضعیفٌ، مُتَهافتٌ، مُرْتَفع القول، خَطَّاییٌ وقد زِیْدَ علیه شَیْ ء کَثیرٌ، وحَمَلَ الغُلاةُ فی حدیثهِ حَمْلاً عَظیْماً. ولا یَجُوزُ أَنْ یُکْتَبَ حَدَیْتُهُ، وروی عن أَبی عَبداللَّه، وأَبی الحسن

# اشائے سفر میں آسمان سے ویکھا کہ موسی علیہ السلام قبر میں میں ممازیر ہورہے ہیں

موسی علیہ السلام کی وفات اس تمنا پر ہوئی کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہوں لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اپنی زندگی میں موسی ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکے پھر وفات کے وقت گزارش کی کہ وہ ارض مقدس کی جانب پتھر پھینکیں گے اور جہاں تک وہ جائے گا ان کی قبر وہیں کر دی جائے - صحیح بخاری میں أبي هُرِیْرَةَ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتایا کہ موسی علیہ السلام کی قبر ارض مقدس کے رخ پر سرخ ٹیلے کے پاس ہے

صحیح مسلم ۔ جلد سوم ۔ فضائل کا بیان ۔ حدیث 1646 موسی علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں ۔

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِقُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالدٌ الْحَذَّائُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَقيق قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مُوسَى عَلَيْه السَّلَام رَجُلًا حَيِيًا قَالَ فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِدًا قَالَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ آدَرُ قَالَ فَاغْتَسَلَ عَنْدَ مُويْه فَوَضَعَ تَوْبهُ عَلَى حَجَرِ فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ تَوْيي حَجَرُ تَوْيي حَجَرُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَلَإ مَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مَمَّا قَالُوا وَكَانَ عَنْدَ اللَّه وَجِيهًا

یحیی بن حبیب حارثی، یزید بن زریع خالد حذاء عبداللہ بن شقیق ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موسی علیہ السلام ایک حیاء والے آدمی تھے اور کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے راوی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسی علیہ السلام کو فتق کی بیماری ہے ایک مرتبہ ۔ موسی علیہ السلام نے کسی پانی کے پاس غسل کرتے وقت ایک پتھر پر اپنے کیڑے رکھے تو وہ پتھر۔ موسی علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑ پڑا۔ موسی علیہ السلام اپنی لاٹھی مارتے ہوئے اس کے پیچھے چلے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر اور جب آپ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسی علیہ السلام کو تکلیف دی تھی پھر اللہ نے۔ موسی علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا اور۔ موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے ہاں بہت عزت والے ہیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ۔ موسی علیہ السلام کی طرف ملک الموت موت کا فرشتہ بھیجا گیا تو جب وہ ان کے پاس آیا تو۔ موسی علیہ السلام نے ملک الموت کے ایک تھپڑ مار دیا جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی تو ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹا اور اس نے کہا اے پروردگار! آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالی نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا دوبارہ۔ موسی علیہ السلام کی طرف جا اور ان سے کہہ کہ اپنا ہاتھ مبارک ایک بیل کی پشت پر رکھیں۔ موسی علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے۔ موسی علیہ السلام کی اتنی عمر بڑھا دی جائے گی ۔ موسی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار پھر کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا پھر موت آ جائے گی موسی علیہ السلام نے عرض کیا پھر ابھی سہی اور پھر موسی نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ارض مقدس سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر کر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تمہیں کثیب احمر کے نیچے ایک راستہ کی جانب موسی علیہ السلام کی قبر دکھاتا $^{12}$ ۔

12

متنا یہ روایت مبہم ہے – موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ساتھ ساتھ رہے – روایت میں صرف موسی کا ذکر ہے ہارون کا ذکر نہیں یہ معلوم ہے کہ ہارون (۱۲۳ سال عمر) موسی سے پہلے انتقال کر گئے تھے لیکن اس وقت موسی علیہ السلام بوڑھے تھے – بائبل کے مطابق فرعون سے اس مطالبہ کے وقت کہ نبی اسرئیل کو چھوڑ دے موسی ۸۰ سال کے تھے اور ہارون ۸۳ سال کے تھے – ظاہر ہے یہ دونوں جوان نہ تھے جب نبی اسرائیل کو لے کر نکلے-موسی علیہ السلام چھپ کر نہاتے تھے تو ہارون علیہ السلام کیا سب کے ساتھ نہاتے تھے ؟ یقینا وہ بھی چھپ کر نہاتے ہوں گے کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے تو نبی اسرائیل کا الزام ہارون پر کیوں نہیں؟ روایت میں اس ابہام کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا - روایت میں ہے کہ بنواسرائیل تمام برہنہ نہاتے تھے جبکہ حیا ایمان میں سے ہے تو یقینا تمام بنو اسرائیل برہنہ نہیں نہا سکتے – کیونکہ قرآن کے مطابق خروج سے پہلے ایسے مومن موسی کے ساتھ تھے جنہوں نے گھروں کو قبلہ بنایا ہوا تھا وہ بھی یقینا موسی کی طرح چھپ کر ہی نہاتے ہوں گے۔ الغرض راقم کو یہ روایت سمجھ نہیں آئی کہ اس کو موسی علیہ السلام کے لئے خاص کر سکے کہ صرف وہ چھپ کر ہوں نہاتے تھے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے کسی قول کا ذکر ہے جس سے انہوں نے موسی علیہ السلام کو الزام دیا لیکن الله نے اس کو ان سے دور کیا قرآن میں اس کی تفصیل نہیں کہ وہ الزام کیا تھا۔ حقیقت الله کو پتا ہے

عصر حاضر کے بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ نے گھڑی جبکہ یہ امام ابی عبد الله جعفر سے بھی منسوب ہے- شیعہ تفسیر قمی میں آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبراہ الله مما قالوا وکان عند الله وجیها میں سند کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے ہے- تفسیر قمی شروع کی تفاسیر میں سے ہے

حدثني أبي عن النضر بن سويد عن صفوان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام ان بني إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى ما للرجال وكان موسى إذا أراد الاغتسال يذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من الناس وكان يوما يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل اليه فعلموا انه ليس كما قالوا فانزل الله (يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا ...الخ

ابی عبد الله علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کہا کرتے کہ موسی میں وہ نہیں جو مردوں میں ہے اور موسی جب غسل کا ارادہ کرتے تو اس جگہ جاتے جہاں کوئی ان کو دیکھ نہ سکتا تھا اور وہ نہر کنارے غسل کر رہے تھے اور کپڑے پتھر پر رکھے تھے پس الله نے چٹان کو حکم کیا انہوں نے پیچھا کیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے دیکھا

شیعہ تفسیر مجمع البیان از مجلسی میں ہے

و اختلفوا فيما أوذي به موسى على أقوال ... أن موسى كان حييا ستيرا يغتسل وحده فقالوا ما يستتر منا إلا لعيب بجلده إما برص و إما أدرة فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمر الحجر بثوبه فطلبه موسى فرآه بنو إسرائيل عريانا كأحسن الرجال خلقا فبرأه الله مما قالوا رواه أبو هريرة مرفوعا

اور اس میں اختلاف ہے جو ایذا موسی کو دی گئی وہ کیا تھی اس میں اقوال ہیں .... موسی شرم والے تھے چھپ کر غسل کرتے اکیلے- پس قوم نے کہا یہ کسی جلدی عیب کی وجہ سے چھپتا ہے یا تو برص ہے یا فوطوں کی بیماری ہے – پس ایک بار وہ غسل کرنے گئے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے .... اس روایت کو ابو ہریرہ نے مرفوع روایت کیا ہے

یعنی مجلسی کے دور تک شیعہ اس روایت کو قبول کرتے تھے – اس کا رد دور حاضر کی شیعہ بدعت ہے

معراج پر بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کے سفر کے دوران اثنائے سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وسلم نے موسی کو قبر میں دیکھا- صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے موسی علیہ السلام کو معراج کی رات ایک الکثیب الأحمر سرخ ٹیلے کے پاس قبر میں دیکھا اور اس میں ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے

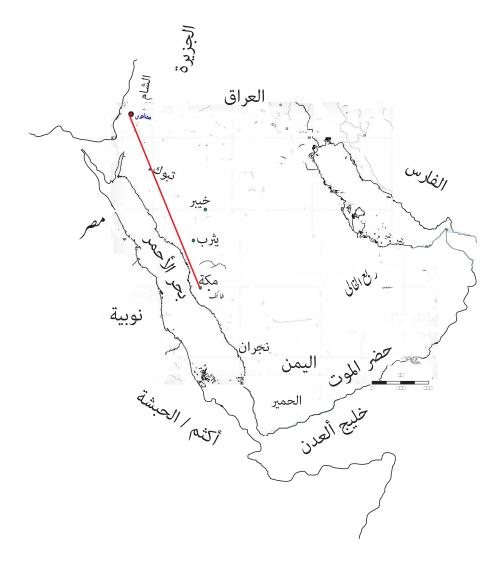

راقم کے نزدیک یہ روایت کہ موسی کی قبر کسی سرخ ٹیلے کے پاس ہے متنا غیر واضح ہے اور قبر موسی میں نماز والی روایت منکر ہے

یہ روایت حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيِّ البصری ، وَسُلَیْمَانَ سلیمان بن طرخان التَّیْميِّ البصری ، عَنْ أَنَس بْن مَالك كی سند سے آئی ہے- یعنی سلیمان بن طرخان التیمی البصری اور ثابت البنانی البصری دونوں سے یہ منقول ہے

کتاب المعجم الأوسط از الطبراني میں اس کی ایک سند ابو سعید الخدری سے بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّد، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا صِلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ مِهُوسَى وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ «الْأَحْمرِ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفِ إِلَّا صِلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

صلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ نے بیان کیا کہ عَوْفُ الأَعْرَابِيُّ البصری نے عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعید کی سند سے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے موسی علیہ السلام کو معراج کی رات ایک الکثیبِ الأحمر سرخ ٹیلے کے پاس قبر میں دیکھا اور اس میں ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے

امام بخاری تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں

صلة بن سُليمان. لَيْسَ بذلك القوي

• قَالَ أَبُو الأَسُود: حدَّ ثنا صِلَة بْن سُلِيمان، أَبُو زَيد الواسِطِيِّ، سَمِعَ عَوفًا، مُرسلٌ صلَة بْن سُلِيمان قوى نهيں ابو الاسود نے کہا عوف سے سنا (پر) مرسل ہے

اس سلسلے کی صحیح سمجھے جانے والی روایت سلیمان بن طرخان التیمی المتوفی ۱۶۳ ھ اور ثابت بن أسلم البنانی المتوفی ۱۲۳ ھ یا ۱۲۷ھ کی سند سے ہے یہ دونوں بصرہ کے ہیں اور ایک طرح اس میں بصریوں کا تفرد بنتا ہے کیونکہ اس کی کوئی اور صحیح سند نہیں ہے بلکہ ضعیف والی بھی ایک بصری عوف الأُعْرَابِيُّ سے ہے یعنی یہ موسی علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا صرف بصریوں نے روایت کیا ہے انس رضی الله عنہ کے دیگر شاگرد اور اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم اس کو بیان نہیں کرتے۔ کسی ایک ہی علاقہ میں روایت کا پروان چڑھنا عجیب بات ہے جبکہ یہ عقیدہ کی بات ہے

بحر الحال چونکہ یہ روایت ایک خاص معجزاتی رات کے حوالے سے ہے۔ امام مسلم نے اس کو فضائل موسی علیہ السلام میں سے سمجھا ہے اور فضائل کسی ذات پر مخصوص ہوتے ہیں اگر تمام پر مانا جائے تو خصوصیت ختم ہو جائے گی لہذا قرین قیاس ہے کہ امام مسلم اس کو صرف موسی علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ کہنا چاہتے ہیں ورنہ اس کو فضائل انبیاء میں سب کے باب میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ اب جب یہ خاص ہے تو دلیل نہ رہا کیونکہ یہ کوئی عموم نہیں

ابن حبان اس کے قائل تھے کہ یہ خاص ہے لیکن ان کے نزدیک موسی علیہ السلام کو زندہ کیا گیا چناچہ ابن حبان صحیح میں تبصرہ میں کہتے ہیں

قَالَ أَبُو حَاتِمِ: اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ، رُجَّا يَعِدُ الشَّيْءَ لَوَقْتَ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَقْضِي كَوْنَ بَعْض ذَلكَ الشَّيْء قَبْلَ مَجِيء ذَلكَ الْوَقْتِ، كُوعْده إِحْيَاء الْمَوْقَى يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَجَعَله مَحْدُودًا، ثُمَّ قَضَى كُونَ مَثْلهَ فِي بَعْض الْأَحْوَالَ، مثْلَ مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ وَجَعَلهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي كَاتَابِهَ، حَيْثُ يَقُولُ: {أَوْ كَالِّذَي مَرَّ عَلَى عَرُية وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذَه اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مَائَةً عَامٍ } إلى آخرِ الْآيَة، وَكَاحْيًا َ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَواتُ اللَّه عَلَىهُ بَعْضَ الْأَمْوات، فَلَمَّا صَحَّ وجودُ كُونٍ هَذَه الْعَالَة فِي الْبَشِرَ، إِذَا أَرَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَبْلَ يَوْمٍ الْقَيَامَة، لَمْ يُنْكُر أَنَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا أَلَّهُ عَلَى عُرُومِ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِه، وَذَاكَ أَنَّ قَبْرِ مُوسَى مُدَّيْنِ بَيْنَ الْمَدينَة وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَسْرِيَ بِه، وَذَاكَ أَنَّ قَبْرِه مَتَّى مَرِّ عَيْهِ أَسُرِيَ بِهِ، أَسْرِيَ بِه، وَذَاكَ أَنَّ قَبْرِه مَوْسَى مُدَّعُو فِي قَبْهِ إِذِ الصَّلَاةُ دُعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَسْرِيَ بِهِ، أَسْرِيَ بِهُ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَسْرِيَ بِهِ، أَسْرِيَ بِهُ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَسْرِيَ بِهِ، أَلْسُولَى عَلَيْه وَسَلَمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَسُومَ وَقَ قَبْهِ إِذِ الصَّلَاةُ دُعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَسْرِيَ بِهِ، أَسْرِيَ بِهُ وَسَلَمَ يَدْعُو فِي قَبْهِ إِذِ الصَّلَةُ ذُعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأَسْمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَوْ هَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتُعَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَلَا لَكُولُ عَلَيْهِ إِلَّا لَا لَكُولُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا فَيَعَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهَ

ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں الله جل و علا جو چاہے کرنے پر قادر ہے ، کبھی وہ چیز کو گنتا ہے ایک مقررہ وقت کے لئے اور حکم کرتا ہے کسی چیز پر قبل از وقت جسے مردوں کو زندہ کرنے کا وعدہ قیامت کے دن اور اس کو محدود کرتا ہے پھر اسی طرح کا حکم کرتا ہے جیسا اس نے کتاب میں ذکر کیا ہے {أَوْ گَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَة وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَی عُرُوشَهَا قَالَ أَنَّی یُحْیی هَذہ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةٌ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ گَمْ لَبَثْتَ قَالَ لَبَثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمِ قَالَ بَلْ لَبَثْتَ مائَةٌ عَام} اور اسی طرح الله کا عیسی کے لئے مردوں کو زندہ کرنا پس جب بشر کی اس حالت کی خبر صحیح ہے اور الله نے اس کا ارادہ قیامت سے پہلے کیا تو اس کا انکار نہیں کریں گے کہ الله نے موسی کو قبر میں زندہ کیا معراج کی رات پر جب رسول الله ان پر گزرے اور یہ موسی کی قبر مدینہ اور بیت المقدس کے درمیان ہے پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہوں قبر میں دعائیں کرتے دیکھا پس جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو معراج ہوئی تو موسی کو بھی ہوئی اور ان کو چھٹے آسمان پر دیکھا

لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا سوال پیدا ہوا کہ موسی علیہ السلام کس طرح قبر میں، بیت المقدس میں اور چھٹے آسمان پر تھے – بہت سے لوگوں نے مثلا السبکی اور ابن تیمیہ نے اس سے یہ نکالا کہ روح سریع الحرکت ہوتی ہے لہذا موسی علیہ السلام، براق کے بغیر یکایک ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلے گئے

ابن قیم کے مطابق روحیں قبروں میں اتی جاتی رہتی ہیں ، نہ صرف یہ بلکہ نیک لوگوں کی روحیں تو بہت پاور فل ہیں کتاب الروح میں لکھتے ہیں

وقد رأى رَسُول الله مُوسَى قَائِما يصلى فِي قبر وَرَآهُ فِي السَّمَاء السَّادِسَة وَالسَّابِعَة فإمَّا أَن تكون سريعة الْحَرَكَة والانتقال كلمح الْبَصَر وَإِمَّا أَن يكون الْمُنَّصِل مِنْهَا بالقبر وفنائه بِمَنْزلَة شُعَاع الشَّمْس وجرمها فِي السَّمَاء وقد ثبت أَن روح النَّائِم تصعد حَتَّى تخترق السَّبع الطباق وتسجد لله بَين يَدي الْعَرْش ثُمَّ ترد إلى جسده فِي أيسر زمَان وَكَذَلِكَ روح الْمَيِّت تصعد بهَا الْمَلَائِكَة حَتَّى تَجَاوِز السَّمَوَات السَّبع وتقف بَين يَدي الله فتسجد لَهُ وَيقْضى فِيهَا قضناء ويريها الْملك مَا أعد الله لَهَا فِي الْجَنَّة ثمَّ تهبط فتشهد غسله وَحمله وَدفنه وَقد تقدم فِي حَدِيث الْبَراء بن عَازِب أَن النَّفس يصعد بهَا حَتَّى توقف بَين يَدي الله فَيَقُول تَعَالَى اكتبوا كتاب

عبدى فِي عليين ثمَّ أعيدوه إِلَى الأَرْض فيعاد إِلَى الْقَبْرِ وَذَلِكَ فِي مِقْدَار تَجْهِيزه وتكفينه فقد صرح بِهِ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس حَيْثُ قَالَ فيهبطون على قدر فَرَاغه من غسله وأكفانه فَيدْخُلُونَ ذَلِك الرَّوح بَين جسده وأكفانه

اور بے شک رسول الله نے موسی کو اپنی قبر میں نھاز پڑھتے دیکھا اور ان کوچھٹے اور ساتویں آسمان پر بھی دیکھا پس یہ روح سریع الحرکت اور ٹرانسفر ہوتی ہے جیسا کہ پلک جھپکتے میں ہوتا ہے اور یا پھر یہ قبر سے متصل ہوتی ہے جس طرح سورج کی کرن (کہ زمین پر بھی پڑتی ہے) اور آسمان میں بھی ہوتی ہے اور بے شک یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح آسمان میں چڑھتی ہے اور ساتوں طبق میں جاتی ہے اور الله کو عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہے پھر اسکو جسد میں لوٹایا جاتا ہے آسان اوقات میں (یعنی صبح ہونے پر) اور اسی طرح میت کی روح کہ فرشتے اس کو آسمان پر چڑھاتے ہیں حتی کہ سات آسمان پار کر جاتی ہے اور الله کے سامنے رکتی ہے اور سجدہ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے بادشاہ نے جو مقرر کیا ہوتا اس کے مطابق جنت کی سیر کرتی ہے پھر یہ اترتی ہے اور اپنا غسل اور (جنازہ) اٹھانا اور دفنانا دیکھتی ہے ... اور یہ روح جسد اور کفن کے درمیان داخل کی جاتی ہے

امام بخاری اس کے برعکس اس موسی علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنے والی روایت کو صحیح میں نہیں لکھتے اور روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبریں نہ بناو ان میں نماز پڑھو یعنی قبر میں نماز نہیں ہے

یہ روایت حماد بن سلمہ کے علاوہ دیگر رآویوں سے اس طرح بھی آئی ہے

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

میں موسی پر گزرا اور وہ اپنی قبر میں غاز پڑھ رہے تھے

قبر میں یعنی برزخ میں ان کو ان کے مقام میں دیکھا- یہ رائے ابن حزم کی ہے ابن حزم الملل و النحل میں لکھتے ہیں

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے شب معراج میں موسی علیہ السلام کو انکی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا آپ نے یہ بھی خبر دی کہ آپ نے انھیں چھٹے یا ساتویں آسمان میں دیکھا کوئی شک نہیں کہ آپ نے محض انکی روح دیکھی ان کا جسم بلا شبہ خاک میں پوشیدہ ہے لہذا اس بنا پر روح کا مقام قبر کہلاتا ہے وہیں اس پر عذاب ہوتا ہے اور وہیں اس سے سوال ہوتا ہے جہاں وہ ہوتی ہے

موسی علیہ السلام صاحب شریعت و کتاب نبی تھے آج کی رات نماز کے بارے میں ان سے گفتگو بھی ہونی ہے لہذا ان کی نماز کا طریقہ دکھایا گیا جو برزخ میں دیکھا گیا - الفاظ الْکَثیب الْأَحْمَرِ یا سرخ ٹیلہ صرف حماد بن سلمہ بن دینار کی سند سے آئے ہیں اور یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ قبر زمین میں تھی اب یہ بات ہے تو ممکن ہے یہ حماد بن سلمہ البصری کی غلطی ہو کیونکہ آخری

عمر میں حماد بن سلمہ اختلاط کا شکار تھے- امام بخاری کو ان سے خطرہ تھا لہذا ان سے کوئی روایت نہیں لی – ابن سعد کہتے ہیں ثقة کثیر الحدیث وربا حدث بالحدیث المنکر، حماد ثقہ ہیں لیکن کبھی منکر روایت بھی بیان کرتے ہیں

الغرض روایت ایک خاص واقعہ کے بارے میں ہے- لہذا دلیل نہیں

دوم اس میں سرخ ٹیلے کے الفاظ میں حماد بن سلمہ البصری کا تفرد ہے جو اختلاط کا شکار تھے

سوم حماد بن سلمہ کی کوئی بھی روایت امام بخاری نے نہیں لکھی

كتاب سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم كے مطابق قَالَ ابو دَاوُد عَن حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ قلت هَذَا قَامَ لثَابت فَجعلت أقلب عَلَيْه الْأَحَاديث فَأَقُول أنس فَيَقُول لَا إِنَّا حَدثنَا به ابْن ابى ليلى لَا إِنَّا حَدثنَا به انس يَعْنى لما يذكرهُ أَيْضا لَهُ عَن غير أنس مَا هُوَ لأنس

امام ابو داود نے امام احمد سے حماد بن سلمہ پر پوچھا احمد نے کہا کہ یہ ثابت سے روایت کرنے میں احادیث کو اُلٹ پلٹ کرتے پس کہتے انس نے کہا پھر کہتے نہیں ابن ابی لیلی نے کہا – نہیں ایسا انس نے کہا

یعنی جو انس نے نہیں کہا ہوتا اس کو بھی انس کا قول بنا دیتے

طبقات ابن سعد کے مطابق اس روایت کے راوی ثابت البنانی دعا کرتے تھے

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا الصَّلاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطني الصَّلاةَ فِي قَبْرِي

کہ اے الله اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز کی اجازت دی تو مجھے بھی یہ دے

اگر موسی علیہ السلام قبر میں  $\dot{a}$ از پڑھتے ہوتے تو ثابت کہتے جس طرح موسی علیہ السلام کو اجازت دی اسی طرح مجھے بھی دے لیکن وہ کہتے ہیں اگر کسی کو یہ چیز ملی $^{13}$ 

13

ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ قبر میں نماز تمام مومن پڑھتے ہیں – اس کو ابن حبان نے صحیح میں روایت کر دیا ہے

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ غِيَاثْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمِّدَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَيْتَ إِذَا وُضَعَ فِي قَبْرِه ... فَيَقُولُ: ذَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي

مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو نے أَبِي سَلَمَةَ سے انہوں نے أَبِي هُرَيْرَةَ سے روایت کیا کہ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے .... مومن کہتا ہے مجھے غاز پڑھنے دو

اس کی سند ضعیف ہے جوزجانی احوال الرجل میں کہتے ہیں

محمد بن عمرو بن علقمة ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه محمد بن عمرو بن علقمة حديث ميں قوى نہيں اور ان كِي حديث پسند كى جاتى ہے ابن ابى خيثمہ كتاب تاريخ الكبير ميں لكھتے ہيں كہ يَحيّي بن معين كہتے ہيں

لَمْ يَرْلُ النَّاسُ يَتَقُونَ حَدَيْثُ مُحَمَّد بِنْ عَمْرُو [ق/142/ب] قيل له: وما علة ذلك؟ قَالَ: كَانَ مُحَمَّد بِنْ عَمْرُو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدِّث به مرة أخرى عن أبي سَلَمَةٌ عَنْ أبي هُريْرَةَ لوگ مسلسل مُحَمَّد بِنْ عَمْرُو كِي روايت سے بچتے رہے .. پوچھا كہ اس كي وجہ كيا ہے كہا مُحَمَّد بِن عَمْرُو كَبهي روايت ابي سلمہ عن ابي هريرہ سے سلمہ عن ابي هريرہ سے علي بن الْمَدِيْنِيُّ كہتے ہيں

سألت یَحْیَی بن سعید، عن مُحَمَّد بن عمرو، وکیف هو؟ قَالَ: ترید العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد، قَالَ: لیس هو ممن تُرید یَحْیَی بن سعید سے مُحَمَّد بن عمرو کے بارے میں سوال ہوا کہ کیسا ہے بولے نرمی والی بات ہے یا سختی والی بولے نہیں سختی والی یہ وہ نہیں جو تم کو چاہیے ذهبی اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں

.قُلْتُ: صَدَقَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد لَيْسَ هو مثل يحيى بْنِ سَعِيد الْأَنْصَارِيِّ، وَحَديثُهُ صَالحٌ

ذهبی کہتے ہیں: یَحْیَی بْنُ سَعید سچ کہتے ہیں اور یہ یَحْیَی بْنُ سَعید الانصاری جیسا نہیں اس کی حدیث صالح ہے ابن الجوزی کتاب الضعفاء والمتروکون میں لکھتے ہیں

وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَيسَ بِقَوِي

السَّعْديُّ كَهتے ہيں لَيس بِقَوي قوى نهيں

بخاری نے اصول میں کوئی بھی روایت محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابو ھریرہ کی سند سے بیان نہیں کیں بلکہ شاہد کے طور پر صرف دو جگہ بَابُ جَھْر المُّامُوم بالتَّأمِنِ اور بَابُ قُوْل اللَّه تَعَالَي: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلًا} [النساء: 125] میں صرف سند دی ہے۔ امام مسلم نے بھی شاہد کے طور پر بَابُ اسْتحْبَابِ تَحْسینِ الصَّوْت بِالْقُرْآنِ میں ان کی سند پیش کی ہے نہ کہ مکمل روایت. لہذا بخاری و مسلم کا اصول ہے کہ ان کی روایت شاہد کے طور پر غیر عقیدہ میں پیش کی جا سکتی ہے

اس کے باوجود کہ اٹمہ حدیث نے اس راوی کے حوالے سے اتنی احتیاط برتی ہے لوگوں نے ان کی روایات کو عقیدے میں بھی لے لیا ہے جو کہ صریحا اٹمہ حدیث کے موقف کے خلاف ہے - بخاری کی حدیث میں ہے کہ موسی اور آدم علیهما السلام کا تقدیر کے بارے میں کلام ہوا متقدمین شآرحیں نے اس کو عالم البرزخ میں بتایا ہے اگر موسی قبر میں ہیں تو آدم کی ان سے کیسے ملاقات ہو گئی-

ترمذی میں ہے

حديث غير: 3132

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُّيْلَةً، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ جِبْرِيلُ: بإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ "، قَالَ أَبُو عيسَى: هَذَا حَديثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ

بریدہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "(معراج کی رات) جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے پتھر میں شگاف کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تخريج دارالدعوه: تفرد به المولف (تحفة الأشراف: ١٩٧٥) (صحيح) (تراجع الالباني٣٥، السراج المنير ٢١٢٠)

قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد

راقم كهتا ہے اس كى سند ميں الزبير بن جنادة مجهول ہے- ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين ميں مؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمًاز الذهبي (المتوفى: 748هـ) نے لكها ہے

الزبير بن جنادة: عن عطاء، فيه جهالة

دوسری طرف الذهبی ہی نے میزان میں اس کے ترجمہ میں لکھا ہے

وأخطأ من قال: فيه جهالة

راقم کہتا ہے صحیح بات یہی ہے کہ یہ مجہول ہے – اس پر صرف أبو حاتم نے شیخ لیس بالمشهور کہا ہے - ابو حاتم نے اس کو شیخ کہا ہے جو وہ ان راویوں پر بولتے ہیں جن سے کسی نے روایت لی ہو اور اس کو غیر مشہور کہا ہے - البتہ اس پر نہ جرح کی نہ تعدیل اور متقدمین میں سے اس راوی کی جرح و تعدیل کسی کی نہیں ملی – متاخرین میں ابن حبان نے اس کو ثقہ کہہ دیا ہے



صحیح احادیث جو بخاری و مسلم میں ہیں ان کے مطابق معراج میں صرف جنتوں کا سفر ہوا – بعض دیگر کتب میں معراج کی رات جہنم دکھائے جانے پر چند روایات ہیں –

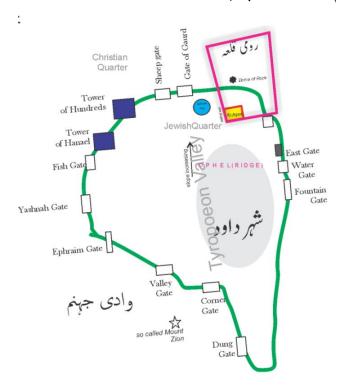

وادی جہنم پروشلم کے جنوب میں ہے جہاں کوہ صبحون ہے - نیچے مشرقی جانب میں وادي الربابة ہے

# اہل سنت میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے - صحیح ابن خزیمہ میں ہے

نَا الرِّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَبَحْرَ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَا: ثَنَا بِشْرَ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِر أَيِ يَحْيَى الْكَلَاعِي حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي الْكَلَاعِي جَبِلًا وَعْرَا، فَقَالَا: اصْعَدْ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَطِيقُهُ. فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِلُهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاء الْجَبِلِ إِذَا بِأَصْوَات شَديدَة، قُلْتُ: مَا هَذه الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ. ثُمَّ انْطُلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقُومُ مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِيهِهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمَا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَوْلاء؟ قَالَ: هَوْلاء؟ قَالَ: هَوْلاء؟ قَالَ: هَوْلاء؟ قَالَ: مَوْلاء؟ قَالَ: عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْمَ وَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه تَعْرَاقِيهِهْمْ، فَقَالَ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! " -فَقَالَ سُليَمَانُ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أَمَامَةَ مِنْ رَبِّيهِ، وَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَيِه، - "ثُمَّ انْطُلَقَ فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْء انْتِفَاظًا، وَأَنْتَنِه رِيحًا، وَأَسُواَهِ مَنْ رَأَيِه، - "ثُمَّ انْطُلَقَ فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْء انْتِفَاظًا، وَأَنْتَنِه رِيحًا، وَأَسُواَهِ مَنْظَراً، فَقُلْتُ: مَنْ

هَوُّلاءِ؟ فَقَالَ: هَوُّلاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ الْطُلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمِ أَشَدَّ الْتَفَاخًا وَأَنْتَنِه رِيحًا كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ. قُلْتُ: مَنْ هَوُّلاءِ؟ قَالَ: هَوُّلاءِ؟ قَالَ: هَوُّلاءِ؟ قَالَ: هَوُّلاءِ؟ قَالَ: هَوُّلاءِ قَالَ: هَوُّلاءِ قَالَ: هَوُلاء وَلَا أَنَا بِغَلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ: مَنْ هَوُّلاء ؟ قَالَ: هَوُّلاء ذَرَارِي الْمُؤْمنينَ، ثُمُّ الْطُلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِغَلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ: مَنْ هَوُّلاء جَعْفَر، وَزِيدٌ، وَابْنُ رَواحَةً. ثُمَّ ثُمُّ شَرَفَ شَرَفًا فَإِذَا أَنَا بِنَفَرِ ثَلَاثَة يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَوُّلاء: قَالَ: هَوُلاء جَعْفَر، وَزِيدٌ، وَابْنُ رَواحَة. ثُمَّ شَرَفًا آخَر، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرِ ثَلَاثَة، قُلْتُ: مَنْ هَوُلاء: قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَ، وَعِيسَى، وَهُمْ يَنْظُرُونِي". هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتےہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے بازؤوں سے مجھے پکڑا اور ایک پہاڑ پر لے آئے۔ کہنے لگے: اس پر چڑھئے، میں نے کہا: مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ میں اوپر چڑھ گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اچانک میں نے شدید چیخ و پکار سنی ، میں نے کہا: یہ کیسی آواز یں ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے، پھر وہ مجھے لے کر چل پڑے، میرے سامنے کچھ لوگ تھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے ، ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا : یہ کون لوگ ہیں؟انہوں نے کہا : یہ روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: یہودونصاریٰ ہلاک ہو گئے۔ سلیمان نے کہا: مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ ابو امامہ نے آپ سے سنا ہے یا ان کی اپنی رائے ہے۔ پھر وہ( مجھے) لے کر ایسی قوم کے پاس گئے جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، انتہائی بدبو اٹھ رہی تھی اور سیاہ ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ کفار کے مقتولین ہیں، پھر وہ مجھے لے کر ایسی قوم کے پاس گئے، جو پھولے ہوئے تھے ، گویا ان کی بدبو پاخانے کی طرح تھی، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ پھر مجھے لے کر ایسی عورتوں کے پاس گئے جن کے پستانوں کو سانپ ڈس رہے تھے۔ میں نے پوچھا : ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا : یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ پھر مجھے لے کر ایسے بچوں کے پاس گئے جو دو نہروں کے درمیان کھیل رہے تھے ، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ مومنین کی (بچپن میں فوت ہوجانے والی) اولاد ہیں۔ پھر مجھے ایك اونچی جگہ لے گئے۔ میں نے تین آدمیوں کی ٹولی دیکھی جو شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا : یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا: جعفر، زیداور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم ہیں پھر مجھے ایك دوسرے ٹیلے پر لے گئے۔ میں نے تین آدمی دیکھے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا: یہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں جو آپ کے منتظر ہیں۔

اس روایت میں سُلیم بْنِ عَامِرِ أَبِی یَحْیَی الْگَلَاعِی کا تفرد ہے- متن کو صدی بن عجلان اَبو اُمامة الباهلی المتوفی ٨٦ ہجری سے روایت کیا گیا ہے - صحیح ابن خزیمہ ، مسند الشامین از طبرانی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں اس کی سند ہے

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى الْكَلَاعِي حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ

المعجم الكبير از طبراني و صحيح ابن خزيمہ ميں ہے

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَشْرَفْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرِ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرِ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَذَا زَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ. پھر مجھے لے کرچلے یہاں تک کہ میں تین پر سے گزرا جو شراب پی رہے تھے – میں نے کہا یہ تین کون ہیں ؟ فرمایا زید اور جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ

روایت کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ یہ یروشلم کی بات ہے جب معراج ہوئی

اول اس میں پہاڑ کا ذکر ہے اور عذاب کا ذکر ہے جو یہود کے مطابق وادی جہنم میں جہنم کا دروزہ ہے

یہود کا قول ہے کہ جہنم زمین میں ہے اور اس کا ایک دروازہ ارض مقدس میں ہے

The statement that Gehenna is situated in the valley of Hinnom near Jerusalem, in the "accursed valley" (Enoch, xxvii. 1 et seq.), means simply that it has a gate there. It was in Zion, and had a gate in Jerusalem (Isa. xxxi. 9). It had three gates, one in the wilderness, one in the sea, and one in Jerusalem ('Er. 19a).

#### Jewish Encyclopedia, GEHENNA

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6558-gehenna

یہ عبارت کہ جہنم ہنوم کی وادی میں یروشلم کے پاس ہے ، پھٹکار کی وادی میں (انوخ ۲۷ ، ۱ ) کا سادہ مطلب ہے کہ وہاں اس (جہنم) کا دروازہ ہے- یہ (جہنم) صیہون (بیت المقدس کا ایک پہاڑ) میں تھی اور دروازہ یروشلم میں تھا (یسیاہ باب ۳۱: 9 ). اس کے تین دروازے (کھلتے) تھے ایک صحرآ میں، ایک سمندر میں، ایک یروشلم میں

دوم اس روایت میں ہے کہ تین انبیاء وہاں پہنچ بھی گئے تھے جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے اور یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے –

روایت میں مسائل ہیں -یہ روایت متنا معلول ہے

اول : جن اصحاب رسول کا ذکر ہے ان میں عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقعہ معراج کے بہت بعد جنگ موته میں مدنی دور میں ہوئی اور کسی روایت میں نہیں کہ ان کی پیشگی شہادت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا بلکہ جس حدیث میں شہادت کا منظر دکھائے جانے کا ذکر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا منظر دیکھ کر رو رہے تھے

دوم: روایت میں ہے بَیْنَا أَنَا نَائمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَان میں سویا ہوا تھا کہ دو شخص آئے - اس کا مطلب ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہے جبکہ معراج جسمانی تھی خواب نہ تھا – انہی الفاظ سے حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور آخری دور نبوی کی خبر ہے – اس میں ان عذابات کو خواب میں دکھایا گیا ہے

متن غیر واضح ہے کہ یہ خبر خواب کی ہے یا واقعہ معراج جسمانی کی ہے - دوم عذاب پہاڑ پر ہے تو یہ حقیقی جہنم بھی ممکن ہے سورہ مدثر میں ہے

## سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

# ہم اس کو صَعُود پرچڑھائیں گے

البتہ یہ معلوم ہے کہ جہنم اس زمین پر نہیں ہےکیونکہ اس کی وسعت زمین سے بڑھ کر متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے

صحیحین کی روایات میں صرف جنت دیکھنے کا ذکر ہے – چند روایات میں معراج پر جہنم میں جانے کا ذکر ہے جن کا درجہ صحیح تک نہیں جاتا البتہ کتاب واقعہ معراج از صلاح الدین یوسف میں ان کو صحیح سمجھ کر درج کر دیا گیا ہے مثلا سنن ابو داود میں ہے

حدَّ ثنا محمَّد بنُ المصفى، حدَّ ثنا بقيةُ وأبو المغيرة، قالا: حدَّ ثنا صفوانُ، حدَّ ثني راشدُ بنُ سعد وعبدُ الرحمن بنُ جبير عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يخمُشونَ بها (1) وجُوهَهُم وصدُورَهُم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ في أعراضهِم

''معراج کے موقع پر میراگز را بسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے تھے، میں نے پوچھا:''جبریل! بیکون لوگ میں''؟ جبریل مالیا نے کہا: میدوہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔'' ®

اس کی سند حسن ہے - صفوان بن عمرو بن هرم کا درجہ اعتبار والا ہے

قال الدارقطني: يُعتبر به

یعنی اس کی حدیث لکھ لو حتی کہ کوئی اور صحیح طرق ملے

کتاب الزہد از ابن مبارک میں ہے

أَخْبَرَ كُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْه قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَالك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " بْنُ مَالك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ شَفَاهُمْ عِقَارِيضَ مِنْ نَارِ، قُلْتُ: مَنْ هَوُّلَاء يَا جَبْرَئيلُ؟ قَالَ: خُطَبَاء أُمَّتكَ اللَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

"میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جریل! یہ کون لوگ ہیں؟ جریل النا نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جولوگوں کو تو بھلا ئیوں کا تھم دیتے ہیں اور خود ان پرعمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، پس وہ نہیں سجھتے ؟" "

سند عَلِيِّ بْنِ زَیْد بْنِ جُدْعَانَ کی وجہ سے ضعیف ہے

مسند ابو یعلی ۴۰۶۹ میں ہے

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمرٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَنِس، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « ﴿لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي رَأَيْتُ قُوْمًا تُقْرَضُ أَلْسَنَتُهُمْ مِعَقَارِضَ مِنْ نَارِ»، أَوْ قَالَ: " مِنْ حَديد، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاء يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: خُطْبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ

اس میں مُعْتَمر کے باپ سُلیّمانَ التَّیْميَ ہیں اور ان کا اس متن کو انس سے روایت کرنے میں تفرد ہے اور سلیمان التیمي مشھور بالتدلیس ہیں اس کی تمام اسناد میں ان کا عنعنہ ہے

بیہقي کی شعب الإمان 4612 میں ہے

وَأَخْبَرِنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقيِهُ، أَنا أَبُو طَاهِرِ الْمُحَمَّدُ آبَادي، نا الْبُوشَنْجِيِّ يَعْنِي أَبَا عَبْد الله، نا النَّضْرَ بْنُ مُحَمَّد بْنِ الْمنْهَال، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ هشَامِ بْنِ أَبِي عَبْد الله، عَنِ الْمُغيرَة، خَتَنِ مَالك بْنِ دينَارِ عَنْ مَالك بْنِ دينَارِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " أَتَيْتُ عَلَى سَمَاء الدَّنْيا لَيلَةَ أُسْرِيَ مَالك بْنِ دينَارِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " أَتَيْتُ عَلَى سَمَاء الدَّنْيا لَيلَةَ أُسْرِي فَاذَا فيهَا رِجَالٌ تُقْطَعُ أَلْسَنَتُهُمْ وَشَفَاهُهُمْ مِعَقَارِضَ مَنْ نارِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُلاء؟ قَالَ: خُطَبَاء " أُمَّتَك

اسی طرح سے صحیح ابن حبان میں ہے

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمنْهَالِ الضَّرِيرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هَشَامٌ الدَّسْتُوائِيِّ حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ خَتَنُ مَالِك بْنِ دينَارِ عَنْ مَالِك بْنِ دينَارِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ مِقَارِضَ منْ نَارِ فَقُلْتُ مَنْ هَوُلَاء يَا جِبْرِيلُ فَقَالَ الْخُطَبَاءُ مِنْ أَمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يعقلون الْخُطَبَاءُ مِنْ أَمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يعقلون

سند میں مُغیرۃ بْن حَبِیب خَتَن مالك بْن دینار ہے جس پر محدث الأزدي كا حكم ہے كہ یہ منكر الحدیث ہے

# مسند احمد میں ہے کہ بیت المقدس میں جہنم کو دیکھا

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّد، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرَ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ، قَالَ: " لَيْلَةً أَسْرِيَ بِنَبِي اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ جَانِبِهَا وَجْسَا، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا بِلالُ [ص:167] الْمُؤَذِّنُ "، فَقَالَ نَبِي اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّاسِ: «قَدْ أَفْلَحَ بِلَالُ، هَذَا بِلالُ [ص:167] الْمُؤَذِّنُ "، فَقَالَ نَبِي اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرَّبَ بِه، وَقَالَ: مَرْجَبَا بِالنَّبِي الْأُمِّى، فَقَالَ: وَهُو رَجُلُ آدَمُ طَوِيلٌ، سَبْطُ شَعَرَهُ مَعَ أَذُنَيْه، أَوْ فَوْقَهُمَا فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَرَحِّبَ بِه، وَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى عَلَيْه السَّلامُ، قَالَ: هَمْضَى فَلَقيَهُ عِيسَى، فَرَحَّبَ بِه، وَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى قَلَيْهُ السَّلامُ، قَالَ: هَرْحَب بِه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَكُلُّهُمْ يُسَلّمُ عَلَيْه، قَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوْلًا: مَلْ هَوْلًا: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلًا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ، قَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلًا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ، قَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوْلًا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ، قَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟

ایک جھلک دیکھی تواس میں آپ نے اس قاتل کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ نے ایک سرخ رنگ، نیگوں آنکھوں والا، گھونگریا لے بالوں والا، پراگندہ حال شخص دیکھا۔ آپ نے پوچھا: "جریل! یہ کون شخص ہے؟" جریل مالیا نے کہا: "یہ او منی کا قاتل ہے۔"

سند میں قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ضعيف ہے

صحیح مسلم میں ہے کہ مالک فرشتہ جہنم سے ملاقات ہوئی سند ہے

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فَكَرَ قَالَ: سمعْتُ أَبَا الْعَالَيَة، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي ابْنَ عَبِّاس، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ»، وَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ، طُوالٌ، كَأْنَّهُ منْ رِجَالِ شَنُوءَةَ»، وَقَالَ: «عيسَى جَعْدٌ مَربُوعٌ»، وَذَكَر مَالكًا خَازِنَ جَهِنَّمَ، وَذَكَرَ الدَّجّالَ

سند ابو العالیہ کی وجہ سے ضعیف ہے – امام شافعی نے اس کی روایت کو ریح قرار دیا ہے اور یہ قصہ غرانیق کی تہمت رسول اللہ پر لگاتا تھا – صحیح بخاری میں اسی سند سے ہے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حِ وقَالَ لِي خَليفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَة، حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجِلًا آدَمَ طُوالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مَنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَربُوعًا، مَربُوعَ الخَلْقِ إِلَى الحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ،

وَالدَّجِّالَ فِي آيَات أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ: {فَلاَ تَكُنْ فِي مرْيَة منْ لقَائه} [السجدة: 23]، قَالَ أَنَسٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ: عَنِ «النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحْرَسُ المَلاَئِكَةُ المَدينَةَ مِنَ الدَّجَّالِ

صحیح حدیث سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ خواب میں خازن جہنم کو دیکھا

صحیح مسلم میں ہے کہ بیت المقدس میں ہی دروغہ جہنم مالک پہنچے ہوۓ تھے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المقدس میں سلام کیا

هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ

راقم اس امامت انبیاء والی روایت کو منکر قرار دیتا

مستخرج ابو عوانہ میں اس کی اسناد جمع کی گئیں ہیں

اسم بْنُ أَحْمَدَ نَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ ثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ صَالِح ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْد اللَّه بْنُ أَمُحَمَّد وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا نَا أَبُو يَعْلَى نَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّد وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا نَا أَبُو يَعْلَى نَا أَبُو يَعْلَى نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَي سَلَمَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَي سَلَمَةً حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَي سَلَمَةً عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَي سَلَمَةً عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكِّرِيّا ثَنَا مُحَمِّدٌ ابْنِ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَي سَلَمَةً عَنْ أَي هُرَيْرَةَ

ان سندوں میں ثقہ ہیں لیکن ثقہ غلطی بھی کر دیتا ہے

#### اہل تشیع کی روایات

## الأمالي – از الصدوق – ص 534 – 538 كى روايت ہے

حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، قال : حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، قال : حدثنا محمد بن علي الهمداني ، قال : حدثنا أبو جرير ، قال : حدثنا عطاء الخراساني ، رفعه ، عن عبد الرحمن بن غنم ، ..... ثم مضى حتى إذا كان الحسن بن علي الشامي ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو جرير ، قال : حدثنا عطاء الخراساني ، رفعه ، عن عبد الرحمن بن غنم ، ..... ثم مضى حتى إذا كان بالجبل الشرقي من بيت المقدس ، وجد ريحا حارة ، وسمع صوتا قال : ما هذه الريح يا جبرئيل التي أجدها ، وهذا الصوت الذي أسمع ؟ قال : هذه جهنم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعوذ بالله من جهنم . ثم وجد ريحا عن عينه طيبة ، وسمع صوتا ، فقال : ما هذه الريح التي أجدها ، وهذا الصوت الذي أسمع ؟ قال : هذه الجنة . فقال : أسأل الله الجنة . قال : ثم مضى حتى انتهى إلى باب مدينة بيت المقدس ، وفيها هرقل ، وكانت أبواب المدينة تغلق صلى الله عليه وآله ) فدخل بيت المقدس ، فجاء جبرئيل عليه السلام إلى الصخرة فرفعها ، فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح : قدحا من لبن ، وقدحا من عسل ، وقدحا من خمر ، فناوله قدح اللبن فشرب ، ثم ناوله قدح العسل فشرب ، ثم ناوله قدح الخمر ، فقال : قد رويت يا جبرئيل ( عليه السلام ) ملك لم يطأ أمتك وتفرقت عنك . قال : ثم أم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مسجد بيت المقدس بسبعين نبيا . قال : وهبط مع جبرئيل ( عليه السلام ) أن تواضع يا محمد ، فقال : بل أكون نبيا عبدا . ثم صعد إلى السماء ، فلما انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل ( عليه السلام ) ، د صفحة 536 ، فقالوا : من هذا ؟ قال : مدا أرب الله عليه وآله ) : من هذا الشيخ يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك وشيعه مقربوها ، فمر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال المؤمنين حوله يغذوهم وسلم عليه وآله ) : من هذا الشيخ يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك وشيعه مقربوها ، فمر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال المؤمنين حوله يغذوهم

عبد الرحمن بن غنم سے مروی ہے کہ جبریل آئے اور نبی کو بیت المقدس لے کر گئے یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک مشرقی پہاڑ پر سے گزرے جہاں کی ہوا گرم تھی اور آواز سنی رسول الله نے پوچھا جبریل! یہ کیسی بو ہے جو آئی اور جو آواز سنی؟ جبریل نے کہا یہ جہنم ہے – رسول الله صلی الله علیہ و الہ نے فرمایا اس سے الله کی پناہ – پھر ایک خوشبو آئی اور آواز آئی پوچھا یہ کیا ہے ؟ جبریل نے کہا یہ جنت ہے – آپ صلی الله علیہ و الہ نے فرمایا میں الله سے جنت کا سوال کرتا ہوں – پھر چلے یہاں تک کہ بیت المقدس کے شہر کے دروازے تک پہنچے اور وہاں ہرقل تھا اور شہر کے دروازے تمام رات کو بند رھتے۔ ... پس رسول الله بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جبریل صخرہ تک آئے اس کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے تین قدح نکالے – ایک قدح دودھ کا تھا ایک شہد کا ایک شراب کا – پس رسول الله نے دودھ پسند کیا اور اس میں تفرقہ ہوتا – پھر رسول الله نے ستر انبیاء آپ اس شراب سے پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اس میں تفرقہ ہوتا – پھر رسول الله نے ستر انبیاء کی امامت کی اور کہا جبریل کے ساتھ اترآ ایک فرشتہ جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا ..... پھر آپ آسمان پر پہنچے اور ایک شیخ پر سے گزرے جن کے ساتھ بچے تھے پوچھا یہ کون شیخ ہیں ؟ کہا گیا ابراہیم آپ کے پر پہنچے اور ایک شیخ پر سے گزرے جن کے ساتھ بچے ؟ جبریل نے کہا یہ مومنوں کی اولاد ہیں

اہل تشیع و اہل سنت میں اس طرح بعض راوی بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو زمین پر یروشلم میں کسی پہاڑ پر ہی پا لیا تھا – یہود کہتے ہیں کہ جہنم یروشلم میں وادی جہنم میں ہے – اہل کتاب کے محققین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ وادی جہنم مشرق تک میں ہے جس کو اب وادی الربابة بھی کہا جاتا ہے  $^{14}$  یہ قول اہل تشیع کی روایت سے مطابقت رکھتا ہے کہ جہنم کا یہ حصہ مشرق یروشلم میں

Smith, G. A. 1907. Jerusalem: The Topography, Economics and History from the Earliest Times to A.D. 70. London.

Dalman, G. 1930. Jerusalem und sein Gelande. Schriften des Deutschen Palastina-Instituts 4

Bailey, L. R. 1986. Gehenna: The Topography of Hell. BA 49: 187

<sup>14</sup> 

تھا – شیعوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذابات جس پہاڑ پر دکھائے گیے وہ یروشلم کے مشرق میں تھا – اس پہاڑ پر آجکل فلسطینی آباد ہیں



وادي-الربابة-حي-مقدسي-يغزوه-الاحتلال-ويلاحق-سكانه/https://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/3/16

Watson, Duane F. Hinnom. In Freedman, David Noel, ed., The Anchor Bible Dictionary, New York Doubleday 1997, 1992.

# معراج كى رات بيت المقدس ميس كياانبياء كو نماز پرهائى؟

اس میں اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم کا اختلاف تھا- سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں یہ سب ایک کرشمہ الہی اور معجزاتی رات ہے اس میں جو بھی ہو گا وہ عام نہیں ہے خاص ہے

امام طحآوی نے مشکل الاثار میں اس بات پر بحث کی ہے اور ان کی رائے میں نماز پڑھائی ہے

وہاں انہوں نے عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ کی ایک روایت دی ہے

عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے براق کو باندھا اور وہاں تین انبیاء ابراہیم علیہ السلام ، موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بشمول دیگر انبیاء کے جن کا نام قرآن میں نہیں ہے

واضح رہے کہ مسجد الاقصی داود یا سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اس میں نہ موسی علیہ السلام نے نماز پڑھی نہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی لہذا روایت میں ہے انبیاء نے نماز پڑھی فَصَلَیْتُ بھم ْ إِلَّا هَؤُلَاء النَّفْرَ سوائے ان تین کے جن میں إبْراهیمَ وَمُوسَی وَعیسَی عَلَیْهِمُ السَّلَامُ ہیں - اسکی سند میں مَیْمُون أَبُو حَمْزَة الْقَصَّابِ الأعور کوفی. کا تفرد ہے جو متروک الحدیث ہے حیرت ہے امام حاکم اس روایت کو اسی سند سے مستدرک میں پیش کرتے ہیں

الهیثمي اس ابن مسعود رضی الله عنہ کی روایت کو کتاب المقصد العلي في زوائد أبي یعلی الموصلي میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں

قُلْتُ: لابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ فِي الإِسْرَاءِ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا

میں کہتا ہوں صحیح میں اس سے الگ روایت ہے

مسند احمد میں انس رضی الله عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے براق کو باندھا ثُمَّ دَخَلْتُ، فَصَلَیْتُ فیه رَکْعَتَیْنِ میں اس مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعت پڑھی-

لیکن انبیاء کی امامت کا ذکر نہیں – اس روایت میں حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ البصری کا تفرد بھی ہے جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار تھے اور بصرہ کے ہیں

مشکل آثار میں الطحاوی نے اس بات کے لئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی کچھ اور روایات پیش کی ہیں مثلا

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّهْرِيَّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَاشِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْد الرَّحْمَن بْن هَاشِم بْن عُتْبَةً بْن أَبِي وَقَّاص ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیت المقدس معراج کی رات پہنچے وہاں آدم علیہ السلام دیگر انبیاء کے ساتھ آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امامت کی

اس كى سند ميں عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ هَاشم بْنِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَّاص بيں جو مجهول بيں ديكهئے المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري از أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ

قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى قَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ

جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ناز ادا کرنے لگے، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام انبیائے کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کےساتھ نماز ادا کر رہے تھے

امام احمد ( 4 / 167 ) نے اس کو ابن عباس سے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند بھی کمزور ہے سند میں قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْیاَنَ الْجَنْبِيّ ہے جس کے لئے ابن سعد کہتے ہیں وَفیه ضَعْفٌ لَا یُحْتَجَّ به اس میں کمزوری ہے نا قابل دلیل ہے البتہ ابن کثیر نے اس روایت کو تفسیر میں صحیح کہا ہے شعیب الأرنؤوط اس کو اسنادہ ضعیف اور احمد شاکر صحیح کہتے ہیں

# صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ بیت المقدس میں فَحَانَت الصَّلَاةُ فَأُمَمْتُهُمْ ۚ غَازِكَا وقت آیا تومیں نے انبیاء کی امامت كرائی

سندآ یہ بات صرف أبی سَلَمَةً بْن عَبْد الرَّحْمن بن عَوْف الزُّهْرِیُّ المتوفی ۱۱۰ ه ، أبی هُرَیْرَةَ سے نقل کرتے ہیں

یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ اس وقت – وقت نہیں ہے – وقت تھم چکا ہے اور کسی نماز کا وقت نہیں آ سکتا کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ کر سوتے تھے انکو سونے کے بعد جگایا گیا اور اسی رات میں آپ مکہ سے یروشلم گئے وہاں سے سات آسمان اور پھر انبیاء سے مکالمے ہوئے – جنت و جنہم کے مناظر، سدرہ المنتہی کا منظر یہ سب دیکھا تو کیا وقت ڈھلتا رہا؟ نہیں

صحیح بخاری کی کسی بھی حدیث میں معراج کی رات انبیاء کی امامت کا ذکر نہیں ہے جبکہ بخاری میں أُنَس بْن مَالك، عَنْ مَالك بْن صَعْصَعَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا کی سند سے روایات موجود ہیں – لہذا انس رضی الله عنہ کی کسی بھی صحیح روایت میں انبیاء کی امامت کا ذکر نہیں ہے

الغرض یہ قول اغلبا ابو ہریرہ رضی الله عنہ کا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی بقیہ اصحاب رسول اس کو بیان نہیں کرتے

روایات کا اضطراب آپ کے سامنے ہے ایک میں ہے باقاعدہ نماز کے وقت جماعت ہوئی جبکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رات کے وقت سونے کی حالت میں آپ کو جگایا گیا دوسری میں ہے رسول الله نے خود دو رکعت پڑھی امامت کا ذکر نہیں تیسری میں ہے رسول الله نماز پڑھ رہے تھے جب سلام پھیرا تو دیکھا انبیا ساتھ ہیں یعنی یہ سب مضطرب روایات ہیں

# صحیح ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى حُذَيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةَ أَسْرِيَ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ: " فَانْطَلَقْتُ - أَوْ انْطَلَقْنًا - حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدسِ "، فَلَمْ يَدْخُلَاهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا زِرِّ بْنُ حُبَيْشِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْلَتَنَذ وَصَلَّى فيه، قَالَ: مَا اسْمُكَ يَا أَصْلَعُ؟ فَإِيًّ أَعْرِقُ وَجَهكَ، وَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُكَ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا زِرِّ بْنُ حُبَيْشِ، قَالَ: فَلَمْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ طَيْه وَسَلَّمَ طَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى فيه لَيْلَتَئذ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْقُرْآنُ يَخْبِرِي بِذَلَكَ، قَالَ: عَلَمْ وَسَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فَلَجَ، اقْرَأَ، وَالله مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ طَيْه وَسَلَّمَ لَيْلَتَئذ، لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيكُمْ صَلَاةً فيه، كَمَّ عَرْدُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْلَتَئذ، لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيكُمْ صَلَاةً فيه، كَمُّ عَلَى عُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئذ، لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيكُمْ صَلَاةً فيه، كَمَّ عَلَى عُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئذ، لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيكُمْ صَلَاةً فيه، كَمَّ عَلَى عُلْ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْلَتَئذ، لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيكُمْ صَلَاةً فيه، كَمُّ عَاد الله عَلْي عُلْمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْلَتَئذ، لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيكُمْ صَلَاةً فيه، كَمَّ عَلَى عُلْ عَلْهُ الْبُورُ فَي الله عَلَى عُلِهُ الله عَلَى عُلْمُ الله عَلَى عُلَى الله عَلَى عَلْمُ الله عَلَيْهُ أَلْوَابُ السَّمَاء، قَالَة الْبَارَ، وَوَعْدَ الْاحْرَة أَجْمُ عَلَى الْبُورُ فَي اللهُ عَلَى الْمُؤْمُ الله عَلَى الله عَلْدُه الْقَوْرُ الله عَلَى الله الله الْمَورُ عَلَى الله عَلَى الله الْمُؤْمُ الْعَرْمُ لَهُ عَالُم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، قَالًا عَبْد الله، أَقَالَ: قُلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمُؤْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُؤْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الله عَلْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الْعَلَى الله عَلْمُ الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ اللهُ عَلَل

أَبُوِ النَّضْرِ كہتے ہیں ہم سے شَیبَانُ نے روایت كیا ان سے ْ عَاصِم نے ان سے زِرِ بْنِ حُبیّش نے كہا میں حُدَیْفَة بْنِ الْیمَانِ رضی الله عنہ كے پاس پہنچا اور وہ معراج كی رات كا بیان كر رہے تھے كہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا كہ میں چلا یا ہم چلے (یعنی جبریل و نبی) یہاں تک كہ بیت المقدس پہنچے لیکن اس میں داخل نہ ہوئے۔ میں ( زر بن حبیش ) نے كہا بلكہ وہ داخل ہوئے اس رات اور اس میں نماز پڑھی – حُدَیْفَة رضی الله عنہ نے كہا اے گنجے تیرا نام كیا ہے ؟ میں تیرا چہرہ جانتا ہوں لیكن نام نہیں – میں نے كہا زر بن حبیش۔ حُدَیْفَة بنے كہا تہ اس رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ؟ میں نے كہا قرآن نے اس پر خبر دی – حُدَیْفَة نے كہ جس نے قرآن كی بات كی وہ حجت میں غالب ہوا – پڑھ! میں نے پڑھاپاك ہے وہ جو لے گیا رات كے سفر میں اپنے بندے كو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی … حُدَیْفَة نے كہا مجھے تو اس میں ملا كہ نماز بھی پڑھی ؟ میں نے میں نے کہا نہیں – حُدَیْفَة نے كہا الله كی قسم كوئی نماز نہ پڑھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس رات اگر پڑھی ہوتی تو فرض ہو جاتا جیسا كہ بیت الحرام كے لئے فرض ہے اور الله كی قسم وہ براق سے نہ اترے حتی كہ آسمان كے دروازے كھلے اور جنت و جہنم كو دیكھا اور دوسری باتوں كو دیكھا جن كا وعدہ ہے پھر وہ آسمان ویسا ہی ہو گیا جسے كہ پہلے تھآ -زر نے كہا پھر حُدَیْفَة ہنسے اور كہا اور لوگ روایت كرتے ہیں كہ انہوں نے اس كو (براق كو) باندها كہ بھاگ نہ جائے، جبكہ اس كو تو عَالمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَة نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم كے لئے مسخر كیا

#### صحیح ابن حبان میں ہے

أَخْبَرِنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَاصِم بْنِ أَيِ النَّجُود عَنْ زِرِ بْنِ حُبِيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: أَنَا زِرِّ بْنُ حُبِيْشٍ حَدِّنْتِي بِصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمُقْدس حِينَ أُسْرِي بِهِ قَالَ: "مَنْ أَخْبَرَكَ بِه يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: الْقُرْآنُ قَالَ: الْقُرْآنُ قَالَ: الْقُرْآنُ؟ فَقَرَأْتُ: {سَبْحَانَ الَّذِي وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمُقْدس حِينَ أُسْرِي بِهِ قَالَ: "مَنْ أَخْبَرَكَ بِه يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: الْقُرْآنُ قَالَ: اللَّهِ اللَّهُ إِلَى قَوْلُه: {إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فَقَالَ: هَلْ تَرَاهُ صَلَّى فيه؟ قُلْتُ: الْقَرْآنُ قَالَ: اللَّه أَتِيَ بِدَابَّةَ قَالَ: هَلْ تَرَاهُ صَلَّى فيه؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ أَحَدُهُمَا رَديفُ صَاحِبه فَانُطَلَقَ مَعَهُ مَنْ لَيْلَتِه حَتَّى أَتَى بَيتَ الْمَقْدس فَأْرِيَ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا فَلَمْ لَكُنْ فِيه وَلَوْ صِلَى لَكَانت سنة

زِرِّ بْنِ حُبِیْشِ نے کہا میں حُذَیْفَةً کے پاس پہنچا انہوں نے پوچھا تو کون ہے گنجے ؟ میں نے عرض کیا زِرِ بْنِ حُبِیْش ، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی خبر دیں جو انہوں نے معراج پر پڑھی - حُذَیْفَةً نے پوچھا : تجھ کو کس نے اس کی خبر دی گنجے ؟ میں نے عرض کیا قرآن نے - حُذَیْفَةً نے کہا قرآن ! پس پڑھا  $\{m, \bar{n}\}$  اللہ عبد اللہ اللہ مسعود کی قرات ہے ، یہاں تک کہ قول  $\{li \hat{b} \hat{b} \hat{e} | lu \hat{b} | lu \hat{b$ 

مسند احمد میں حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَیْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشِ کی سند سے ہے

قَالَ: قُلْتُ: أَبَا عَبْد اللَّه، أَيُّ دَابَّة الْبُرَاقُ؟ قَالَ: دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ هَكَذَا خَطْوُهُ مَدُّ الْبَصَر

زر نے أبو عبد الله العبسى حُذَيْفَةَ بن اليمان سے پوچها يہ البراق كيا تها؟ فرمايا سفيد رنگ كا ايک طويل جانور تها – اس كى ٹايوں كے درميان حد نگاہ تک كا فاصلہ تها

راقم کے نزدیک حذیفہ رضی الله عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے اور صوآب ہے۔ یہ صحابہ کا اختلاف ہے – حذیفہ رضی الله عنہ کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم یروشلم گئے آپ کو مسجد الاقصی فضا سے ہی دکھائی گئی – واضح رہے براق سے اترنے کا صحیح بخاری میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ محدث ابن حبان کے نزدیک حذیفہ رضی الله عنہ کی روایت صحیح ہے اور انہوں نے اسکو صحیح ابن حبان میں بیان کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوسرے اصحاب کے اقوال بھی نقل کیے ہیں جن میں براق سے اترنے کا ذکر ہے  $^{15}$ 

ابن حجر فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۹ میں واقعہ معراج پر لکھتے ہیں

وَأُمَّا الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فِي بَيْت الْمَقْدس فَيَحْتَملُ الْأَرْوَاحَ خَاصَّةً وَيَحْتَملُ الْأَجْسَادَ بِأَرْوَاحَهَا اور الله الله الله وه ارواح تهيں اور اور بيت المقدس ميں وه اربياء جنہوں نے نماز ادا كى ان كے بارے ميں احتمال ہے وه ارواح تهيں اور احتمال ہے كہ جسم تهے انكى روحوں كے ساتھ

اہل حدیث عالم اسمعیل سلفی المتوفی ۱۹٦۸ ع نے بھی برزخی جسد کا کتاب مسئلہ حیات النبی میں ذکر کیا

آ تخضرت مَنَّا فَيْمُ نَ حَضرت يونس عليه السلام كواحرام باند هيشتر سوار تلبيه كيت سنا - د جال كو بحالت احرام حج كے ليے جاتے د يكھا عمر و بن كى كوجہنم ميں د يكھا - يه برز فى اجسام بيں اور كشى رويت بيں - اگر اسے د نيوى حيات سے تعبير كيا جائے جو د جال ايسے ضبيث لوگوں كو بھى حاصل ہوئى تو انبيا كى فضيلت كيا باتى رہى ۔ انبيا كى حيات الل سنت كے زد كي شہدا سے بھى بہتر اور قوى تر ہے ۔ برز خ ميں عبادت من شبح ، تبليل اور رفعت در جات ان كو حاصل ہے اور بعض واقعات صرف مثالى بيں جو آ مخضرت مُنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِهِ كَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ الل

<sup>15</sup> 

اسمعیل سلفی نے یہ بھی رائے دی کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے معراج پر انبیاء کی امامت کی اور انبیاء برزخی جسموں کے ساتھ تھے

دوسرا مسلک یہ ہے کہ برزخ سے ان ارواح کو مماثل اجسام دیے گئے اور ان اجسام نے بیت المقدس میں شب اسراء میں ملاقات فرمائی

''آنخضرت مَثَافِیُّمُ نے بیت المقدی میں ملائکہ کونماز پڑھائی اور وہاں انبیاعلیہم السلام کی روحیں لائی گئیں۔'' د نیوی زندگی کا پیغلط دعل مصیبت ہو گیا ہے اورا حادیث میں تطبیق ناممکن۔ دوسرا مسلک میہ ہے کہ برزخ میں ان ارواح کومماثل اجسام دیے گئے اور ان اجسام نے بیت المقدی میں یا شب اسراء میں ملاقات فرمائی ان کا ذکر بھی حافظ ابن حجر فتح الباری (پ ۱۵ میں مربع جاری میں فیرماتے ہیں:

((ان ارواحهم مشكلة بشكل احسادهم كما حزم به ابو الوفا ابن عقيل- )) اه

اسی جسم کو بعض لوگ مثالی جسم بولتے ہیں مثلا مولانا ثناء الله فتوی میں کہتے ہیں

کیا .

المران التالی و الدول و التالی و التالی

جنت میں انبیاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے برزخی جسم میں ملے اور عیسی اصلی جسم میں - کسی نبی کی شکل شنوہ قبیلے جیسی تھی - کسی کے بال گیلے معلوم ہوتے تھے اس میں موسی کی شکل عربوں جیسی شنوہ قبیلے جیسی تھی - لہذا یہ دلیل ہے کہ برزخی جسم ایک جسم ہے اور انبیاء کی روحوں کی حالت میں نبی سے ملاقات نہیں ہوئی جسم کی حالت میں ہوئی جس کے نقوش انسانوں جیسے ہی تھے

راقم کہتا ہے اگر یہ مان لیں کہ انبیاء کو نماز پڑھائی تو وہاں بیت المقدس میں عیسی علیہ السلام بھی تھے ان کا بھی جسد عنصری تھا کیونکہ ان پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی – یعنی امام مسلم کا عقیدہ تھا کہ دو انبیا کو جسد عنصری کے ساتھ اس رات معراج ہوئی ایک نبی علیہ السلام اور دوسرے عیسی علیہ السلام – راقم کہتا ہے یہ موقف کیسے درست ہے ؟ اس طرح تو نزول مسیح معراج پر ہو چکا لہذا انبیاء زمین پر نہیں آئے نہ نماز ہوئی

ملتان میں ۱۹۸٦ میں وفات سے پہلے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عثمانی نے فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز پڑھا کر گئے ہیں - بڑے بڑے انبیاء کو نماز میں پہچان گئے ہیں اور پھر بخاری و مسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا مگر پہچان نہ پائے: کہا انہوں نے من ھذا یا جبریل ؟ کہ اے جبریل یہ کون ہیں ؟ کہا یہ آدم ہیں دوسرے آسمان پر گئے تو عیسی علیہ السلام اور ان کی خالہ کے بیٹے یحیی - تیسرے پر پہنچے -حضرت یوسف کو نماز پڑھا کر آئے ہیں لیکن پھر پوچھتے ہیں یہ کون ہے ؟ .... کیا معلوم ہوا کہ آسمان پر جو لوگ ہیں وہ نیچے نہیں گئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ان سب کو دنیاوی شکلوں میں جمع کر دیا معجزانہ طور پر- اگر وہ آسمان سے آئے ہوتے تو آسمان پر جا کر پوچھنا نہ پڑتا یہ کون ہے - معلوم ہوا کہ کوئی نبی نیچے نہیں آیا ہے بلکہ سب معجزہ ہے یہ ساری رات معجزہ کی ہے

راقم کہتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کلام کو رد کیا ہے کہ اس رات بیت المقدس میں کوئی نماز پڑھی گئی اور یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے

اہل تشیع کے مطابق انبیاء میں سے صرف ستر کو نماز پڑھائی اور جنت جہنم بیت المقدس میں ہی ہے یا للعجب  $^{16}$ 

16

الأمالي - از الصدوق - ص 534 - 538 كى روايت ہے

حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، قال : حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن علي الهمداني ، قال : حدثنا الحسن بن علي الشامي ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو جرير ، قال : حدثنا عطاء الخراساني ، رفعه ، عن عبد الرحمن بن غنم ، ..... ثم مضى حتى إذا كان بالجبل الشرقي من بيت المقدس ، وجد ريحا حارة ، وسمع صوتا قال : ما هذه الريح يا جبرئيل التي أجدها ، وهذا الصوت الذي أسمع ؟ قال : هذه جهنم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعوذ بالله من جهنم . ثم وجد ريحا عن يمينه طيبة ، وسمع صوتا ، فقال : ما هذه الريح التي أجدها ، وهذا الصوت الذي أسمع ؟ قال : هذه الجنة . فقال : وجد ريحا عن يمينه طيبة ، وسمع صتى انتهى إلى باب مدينة بيت المقدس ، وفيها هرقل ، وكانت أبواب المدينة تغلق كل ليلة ، ويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسه ، فلما كانت تلك الليلة امتنع الباب أن ينغلق فأخبروه ، فقال : ضاعفوا عليها من الحرس . قال : فجاء رسول

الله (صلى الله عليه وآله ) فدخل بيت المقدس ، فجاء جبرئيل عليه السلام إلى الصخرة فرفعها ، فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح : قدحا من لبن ، وقدحا من عسل ، وقدحا من خمر ، فناوله قدح اللبن فشرب ، ثم ناوله قدح العسل فشرب ، ثم ناوله قدح الخمر ، فقال : قد رويت يا جبرئيل . قال : أما إنك لو شربته ضلت أمتك وتفرقت عنك . قال : ثم أم رسول الله (صلى الله عليه وآله ) في مسجد بيت المقدس بسبعين نبيا . قال : وهبط مع جبرئيل (عليه السلام ) ملك لم يطأ الأرض قط ، معه مفاتيح خزائن الأرض ، فقال : يا محمد ، إن ربك يقرئك السلام ويقول : هذه مفاتيح خزائن الأرض ، فإن شئت فكن نبيا عبدا ، وإن شئت فكن نبيا ملكا . فأشار إليه جبرئيل (عليه السلام ) أن تواضع يا محمد . فقال : بل أكون نبيا عبدا . ثم صعد إلى السماء ، فلما انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل (عليه السلام ) ، ‹ صفحة 536 › فقالوا : من هذا ؟ قال : محمد . قالوا : نعم المجئ جاء فدخل فما مر على ملا من الملائكة إلا سلموا عليه ودعوا له ، وشيعه مقربوها ، فمر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : من هذا الشيخ يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم . قال : فما هؤلاء الأطفال حوله ؟ قال : هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم

عبد الرحمن بن غنم سے مروی ہے کہ جبریل آئے اور نبی کو بیت المقدس لے کر گئے یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک مشرقی پہاڑ پر سے گزرے جہاں کی ہوا گرم تھی اور آواز سنی رسول الله نے پوچھا جبریل! یہ کیسی بو ہے جو آئی اور جو آواز سنی؟ جبریل نے کہا یہ جہنم ہے – رسول الله صلی الله علیہ و الہ نے فرمایا اس سے الله کی پناہ – پھر ایک خوشبو آئی اور آواز آئی پوچھا یہ کیا ہے ؟ جبریل نے کہا یہ جنت ہے – آپ صلی الله علیہ و الہ نے فرمایا میں الله سے جنت کا سوال کرتا ہوں – پھر چلے یہاں تک کہ بیت المقدس کے شہر کے دروازے تک پہنچے اور وہاں ہرقل تھا اور شہر کے دروازے تمام رات کو بند رهتے۔ ... پس رسول الله بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جبریل صخرہ تک آئے اس کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے تین قدح نکالے – ایک قدح دودھ کا تھا ایک شہد کا ایک شراب کا – پس رسول الله نے دودھ پسند کیا اور پیا – پس کہا کہ جبریل بیان کرو- انہوں نے کہا اگر آپ اس شراب سے پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اس میں تفرقہ ہوتا – پھر رسول الله نے ستر انبیاء کی امامت کی اور کہا جبریل کے ساتھ اترآ ایک فرشتہ جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا ..... پھر آپ آسمان پر پہنچے اور ایک شیخ پر سے گزرے جن کے ساتھ بچے تھے پوچھا یہ کون شیخ ہیں ؟ کہا گیا ابراہیم آپ کے باپ – رسول الله نے فرمایا اور ان کے شیخ پر سے گزرے جن کے ساتھ بچے تھے پوچھا یہ کون شیخ ہیں ؟ کہا گیا ابراہیم آپ کے باپ – رسول الله نے فرمایا اور ان کے ادر گرد یہ بچے ؟ جبریل نے کہا یہ مومنوں کی اولاد ہیں

اس روایت کے مطابق جنت و جہنم دونوں بیت المقدس میں ہیں اور صخرہ سے آپ کو آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں تمام انبیاء سے نہیں صرف ۷۰ کی امامت کی

اہل تشیع کی ایک دوسری روایت کے مطابق مسجد الاقصی سے مراد بیت المعمور ہے

کتاب الیقین - السید ابن طاووس - ص 294 - میں علی کی امامت پر روایت ہے جس کی سند اور متن ہے

حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أق رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن في القرآن آية قد أفسدت على ديني وشككتني في ديني! قال: وما ذاك؟ قال: قول الله عز وجل\* ( واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون) \* ، فهل في ذلك الزمان نبي غير محمد صلى الله عليه وآله فيسأله عنه كان عن قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون) \* ، فهل في ذلك الزمان نبي غير محمد صلى الله عليه وآله فيسأله عنه المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) \* ، فكان من آيات الله التي أريها محمد صلى الله عليه وآله أنه انتهى جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى ، فلما دنا منه أتى جبرئيل عينا فتوضأ منها ، ثم قال يا محمد ، توضأ . ‹ صفحة الا الله جل وعز . وفي الصف الأول: آدم ونوح وإبراهيم وهو وموسى وعيسى ، وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله . فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم غير هائب ولا محتشم . السماوات والأرض إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله . فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم غير هائب ولا محتشم . فلما انصرف أوحى الله إليه كلمح البصر : سل يا محمد \* ( من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون ) \* . فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بجميعه فقال : بم تشهدون ؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بجميعه فقال : بم تشهدون ؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت

رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين وصيك ، وأنت رسول الله سيد النبيين وإن عليا سيد الوصيين ، أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة . فقال الرجل : أحييت قلبي وفرجت عني يا أمير المؤمنين

ایک شخص، علی رضی الله عنہ کے پاس آیا اور وہ مسجد کوفہ میں تھے اور ان کی تلوار ان کی کمر سے بندھی تھی – اس شخص نے علی سے کہا اے امیر المومنین قرآن میں آیت ہے جس نے مجھے اپنے دین میں اضطراب میں مبتلا کیا ہے انہوں نے یوچھا کون سی آیت ہے وہ شخص بولا

واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ، أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون

اور پوچھو پچھلے بھیجے جانے والے رسولوں میں سے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور الہ بنایا جس کی انہوں نے عبادت کی ؟

امام على نے كہا بيٹھ جاؤالله نے چاہا تو ميں بتاتا ہوں- الله نے قرآن ميں كہا متبرك ہے وہ ذات جو لے گئى اپنے بندے كو رات ميں مسجد الحرام سے مسجد الاقصى جس كو با بركت بنايا تاكہ اپنى كچھ نشانياں دكھائے

وہ -ایک نشانی جو دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ محمد صلی الله علیہ و الہ کو جبریل بیت المعمور لے گئے جو مسجد الاقصی ہے وضو کا پانی لائے اور جبریل نے اذان دی اور محمد کو کہا کہ آگے آئیے اور امامت کرائیے۔ فرشتے صفوں میں کھڑے ہوئے اور ان کی تعداد الله ہی جانتا ہے اور پہلی صف میں آدم، عیسی اور ان سے پہلے گزرے انبیاء تھے - جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ رسولوں سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے الله کے سوا دوسرے خدائوں کی عبادت کی ؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو رسولوں نے کہا ہم گواہی دتیے ہیں کہ الله کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ الله کے رسول ہیں اور علی امیر المومنین آپ کے وصی ہیں - آپ سید الانبیاء ہیں اور علی، سید الوصیین ہیں اس کے بعد انہوں نے عہد کیا - وہ شخص بولا اے امیر المومنین آپ نے میرے دل کو خوشی دی اور مسئلہ کھول دیا

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 18 - ص ٣٩٤ ميں اس روايت كى سند ہے

كشف اليقين : محمد بن العباس ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الأهوازي عن فضالة ، عن الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو في مسجد الكوفة

کتاب تأویل الآیات – شرف الدین الحسیني – ج2 – ص370 کے مطابق سند ہے

وروى محمد بن العباس ( رحمه الله ) في سورة الإسراء عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه ، فقال : يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت علي ديني وشككتني في ديني قال : وما ذاك ؟ قال : قول الله عز وجل : ( وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمد فيسأله عنه ؟

أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كو أحمد بن محمد أبو جعفر اور أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بهى كها جاتا ہے يہ الحسين بن سعيد الأهوازي سے روايت كرتے ہيں مندرجہ بالا تمام كتب ميں مركزى راوى الحسين بن سعيد ہيں جو فضالة سے روايت كرتے ہيں كتاب معجم رجال الحديث – السيد الخوئي – ج 14 – ص 290 – ۲۹۱ كے مطابق

قال لي أبو الحسن بن البغدادي السوراني البزاز : قال لنا الحسين ابن يزيد السوراني : كل شئ رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة ، وكان يقول إن الحسين بن سعيد لم يلق فضالة ، وإن أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين ، ورأيت الجماعة تروي ‹ صفحة 291 › بأسانيد مختلفة الطرق ، والحسين بن سعيد عن فضالة ، والله أعلم

# فرشتے کہ سے کوفہ لے گئے

### الکافی از کلینی باب مساجد الکوفة کی روایت ہے

محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله الحزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي: ياهارون بن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت: لا، قال: فتصلي فيه الصلوات كلها؟ قلت: لا، فقال: أما لو كنت بحضرته لرجوت ألا تفوتني فيه صلاة وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسرى الله به قال له جبرئيل (عليه السلام): تدري أبن أنت يا رسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان، قال: فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عزوجل فأذن له وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة وإن وسطه لروضة من رياض الجنة وإن مؤخره لروضة من رياض الجنة

ہارون بن خارجہ سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ہارون: تمہارے گھر اور مسجد کوفہ کے مابین کتنا فاصلہ ہے، آیا ایک میل ہو گا؟ میں نے عرض کی نہیں حضور، حضرت نے فرمایا کہ کیا تم اپنی تمام نمازیں وہاں پڑھتے ہو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں مسجد کوفہ کے نزدیک رہتا ہوتا تو میں توقع کرتاہوں کہ وہاںمیری ایک نمازبھی فوت نہ ہوتی کیا تم جانتے ہو کہ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی عبد صالح اور پیغمبر ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے یہاں نماز ادا کی ہے یہاں تک کہ جب شبِ معراج رسول(ص) کو لے جا رہے تھے تو جبرائیل(ع) نے آپ سے عرض کی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کس جگہ پر ہیں؟ اس وقت آپ مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں اس پر آپ(ص) نے فرمایا: کہ خدائے تعالی سے اجازت مانگو تاکہ میں وہاں جا کر دو رکعت نماز ادا کروں' تب جبرائیل(ع) نے حق تعالی سے اجازت طلب کی اور اس نے اجازت عطا فرمائی پس آنحضرت(ص) وہاں اترے اور دو رکعت نماز ادا کی بے شک اس مسجد کے دائیں طرف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اسکے درمیان میں اور اسکے عقب میں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اسکے درمیان میں اور اسکے عقب میں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اسکے درمیان میں اور اسکے عقب میں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے

ابو الحسن نے کہا کہ الحسین بن یزید نے کہا کہ جو کچھ بھی حسین بن سعید ، فضالة سے روایت کرتا ہے وہ غلط ہے بے شک وہ حسین اپنے بھائی حسن سے اور وہ فضالة سے روایت کرتا ہے اور کہتے تھے کہ حسین کی فضالة

سے تو ملاقات تک نہیں ہوئی اور ان کا بھائی حسن ، فضالة سے روایت میں منفرد ہے اور ایک جماعت اس سے روایت کرتی ہے .. و الله اعلم

اس روایت کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو مکہ سے کوفہ لے گئے وہاں اپ صلی الله علیہ وسلم نے دو رکعت نمازپڑھی۔ اس سند میں محمد بن عبد الله الخزار مجہول ہے جس پر الخوئی بھی معجم الرواۃ میں کوئی کلمہ توثیق پیش کر سکے

# براق كوبيت المقدس ميس كھونے سے باندھا كيا؟

#### صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْيَثُ مَنْتَهَى طَرْفِهِ»، قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ خَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ:

انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار بیت المقدس پہنچے اور اسکو اس حلقہ سے باندھا جس پر انبیاء باندھتے تھے

ان الفاظ پر حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً كا تفرد ہے جو آخرى عمر میں مختلط ہوئے ہیں

ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربا حدث بالحديث المنكر

ابن سعد کا قول ہے یہ ثقہ ہیں لیکن کبھی حدیث منکر روایت کرتے ہیں

# یروشلم میں پیالے پیش کیے گئے یا آسان میں؟

صحیح بخاری میں ہے

مديث نمبر: 5576 حَدَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، عَنْ الزُّهُرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَعَ أَبَا هُرِيْ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْ كَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْرٍ ، وَلَبَنِ فَنَظَرَ هُرَيِ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْ كَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْرٍ ، وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ هُرِيِّ وَلَوْ أَخَذُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُعْمَرٌ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ الزُّهُرِيِّ وَابْنُ الْهَادِ ، وعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ الزُّهُرِيِّ

۔ ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زمری نے، کہا مجھ کو سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے ابوم پرہ رضی اللہ عنہ سے سناکہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی توآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (بیت المقدس کے شہر) ایلیاء میں شراب اور دودھ کے دوپیالے بیش کئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہو تا توآپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر، ابن الہاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے زم کی سے نقل کیا ہے۔

اس کی سند میں أبو الیمان الحکم بن نافع البھرانی الحمصی جو شُعَیْبِ بنِ أَبِی حَمْزَةَ سے روایت کر رہے ہیں جن کے لئے الذھبی کتاب سیر أعلام النبلاء میں لکھتے ہیں

سَعِيْدُ بنُ عَمْرِو البَرْذَعِيَّ: عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو اليَمَانِ مِنْ شُعَيْبِ إِلاَّ حَدِيْثاً وَاحِداً، وَالبَاقِي إِجَازَةً

سَعِیْدُ بنُ عَمْرِو البَرْذَعِیِّ نے آبی زُرْعَةَ الرَّازِیِّ سے روایت کیا انہوں نے کہا ابو الیَمَانِ نے شُعَیْبِ سے صرف ایک ہی حدیث روایت کی اور باقی اجازہ ہے

تھذیب الکمال کے مطابق احمد کہتے ہیں

فَكَانَ وَلَدُ شُعَيْبٍ يَقُوْلُ: إِنَّ أَبَا اليَمَانِ جَاءِنِي، فَأَخَذَ كُتُبَ شُعَيْبٍ مِنِّي بَعْدُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنَا. فَكَأَنَّهُ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ، بِأَنْ سَمِعَ شُعَيْباً يَقُوْلُ لِقَوْمٍ: ارْوُوْهُ عَنِّي

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ دَيْزِيْلَ: سَمِعْتُ أَبَا اليَمَانِ يَقُوْلُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: كَيْفَ سَمِعْتَ الكُتُبَ مِنْ شُعَيْبِ؟ قُلْتُ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ، وَبَعْضُهُ قَرَأَهُ عَلَيَّ، وَبَعْضُهُ أَجَازَ لِي، وَبَعْضُهُ مُنَاوَلَةً. قَالَ: فَقَالَ فِي كُلِّهِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

شُعَیْبِ کے بیٹے کہتے تھے کہ آبا الیَمانِ میرے پاس آیا اور مجھ سے والد کی کتب لیں اور کہنے لگا اخبرنا! پس اس نے اس کو جائز سمجھا اور میرے والد ایک قوم سے کہتے یہ مجھ سے روایت (کیسے) کرتا ہے۔ إِبْراهیْمُ بنُ دَیْزِیْلَ نے کہا میں نے آبا الیَمانِ کو کہتے سنا وہ کہتے مجھ سے امام احمد نے کہا تم شُعیّبِ سے کتاب کیسے سنتے ہو ؟ میں نے کہا بعض میں اس پر پڑھتا ہوں اور بعض وہ مجھ کو سناتا ہے اور بعض کی اس نے اجازت دی اور بعض کا مناولہ کہا میں نے اس سب پر کہا اخبرنا شُعیّب

یعنی آباً الیَمَانِ الحکم بن نافع اس کا کھلم کھلا اقرار کرتے تھے کہ ہر بات جس پر وہ اخبرنا شُعَیْبٌ کہتے ہیں اس میں سے ہر حدیث ان کی سنی ہوئی نہیں ہے - راقم کہتا ہے اس روایت میں غلطی ہے یہ پیالے عالم بالا میں پیش کیے گئے تھے ایلیاء میں نہیں – اس روایت ابو ہریرہ کو امام زہری سے کافی لوگوں نے نقل کیا ہے لیکن یہ کہنے میں تین کا تفرد ملا ہے کہ یہ پیالے زمین پر بیت المقدس میں پیش کیے گئے

اس روایت کو یونس بن یزید نے بھی امام الزہری سے روایت کیا ہے لیکن کبھی انہوں نے ایلیاء کے لفظ سے اس کو روایت کیا ہے اور کبھی نہیں کیا ہے۔

دوسری طرف صحیح بخاری میں ہی انس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ یہ پیالے آسمان میں بیت المعمور کے پاس پیش کیے گئے اور ان میں دودھ اور شہد تھا

صحیح بخاری: کتاب: انصار کے مناقب (باب: معراج کابیان)

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالد حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالك عَنْ مَالك بْنِ صَعْصَعَةً رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أ .....پهر بیت المعمور کو میرے سامنے لایا گیا۔ پهر میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ فطرت اسلام ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم ہے۔ پهر مجھ پر شب و روز میں پچاس خازیں فرض کی گئیں

| ایلیاء کا ذکر نہیں ہے                                                                                                                                                                                                              | ایلیاء میں قدح پیش کیے گئے                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَعْمُر بن راشد شُعَیْبِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ محمد بن الولید بن عامر أبو الهذیل الحمصی الزَّبیْدِیِّ عبد الوهّاب بن أبی بكر رُفَیْع المدنیّ هَمّامُ بْنُ یَحْیَی ونس بن یزید (سنن الکبری نسائی ۱۹۵۷) صَالِحُ بْنُ أَبِی الْأَخْضَرِ | يونس بن يزيد<br>شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ<br>عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي <sup>17</sup> |

مسند احمد میں ہے کہ سدرہ المنتہی کے پاس ایک شراب اور ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا

حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالك، أَنَّ مَالكَ بْنَ صَعْصَعَةً حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَهَا أَنَا عِنْدَ الْكَعْبَة بَيْنَ النَّائِم، وَالْيَقْظَانِ» ، فَذَكَر الْحَديثَ، قَالَ: "ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى السَّمَاء السَّابِعَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل، فَقَيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: أُوقَدَّ بُعثَ إِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفُتحَ لَهُ، قَالُوا: مَرْحَبا بِه وَنعْمَ الْمَجِيءُ جَاء، فَأَتَيْنَا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: أُوقَدَّ بُعثَ إِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفُتحَ لَهُ، قَالُوا: مَرْحَبا بِه وَنعْمَ الْمَجِيءُ جَاء، فَأَتَيْنَا [ص:374] عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: مَرْحَبا بِالاَبْنِ [ص:374] عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: مَرْحَبا بِالاَبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالَح، ثُمَّ رُفَعَتْ لِي سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا مَثْلُ آذَانِ الْفُيُولِ، وَإِذَا نَبْقُهَا مَثْلُ قَلَلْ الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالَح، ثُمَّ رُفَعَتْ لِي سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا مَثْلُ آذَانِ الْفُيُولِ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قَلَل السَّالِح، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ يَخْرُجْنَ مِنْ أَصُلِهَا نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ: أَمَّا هَمْرَانِ طَاهِرَانِ بَاطِنَانِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ: أَمَّا

<sup>17</sup> 

ابن معینِ اس راوی کو نہیںِ جانتے تھے – اس کا ذکر عُثْمَانُ الدَّارِمِيِّ نے سوالات میں کیا ہے کہ انہوں نے امام َ یَحْیَی بْنَ مَعِینِ اس راوی کو نہیںِ جانتے تھے – اس کا ذکر عُثْمَانُ الدَّامِرِيِّ کی سند پر سوال کیا تو کہا کَا أَعْرِفُهُ وَلَا أُعْرِفُ أَبَاهُ میں نہ اس کو جَانتا ہوں نہ اس کے باپ کو جانتا ہوں

ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا

وَقَدْ عَرَفَهُماً غَيره وَذكره الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي النَّسَبِ عَنْ عُثْمَانَ الْمَذْكُورِ فَقَالَ إِنَّهُ وَلِيَ قَضَاءَ الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ وَلِيَ الْقَضَاءَ للمنصور وَمَات مَعَه بالعراق

یہ دونوں جانے جاتے ہیں ان کا ذکر زبیر بن بکار نے نسب عثمان میں کیا ہے کہ یہ مروان بن محمد کے دور میں قاضی تھے پھر یہ منصور کے دور میں قاضی تھے اور عراق میں فوت ہوئے

راقم کہتا ہے یہ بات اگر صحیح ہے تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نام کے دو قاضی تھے لیکن ان کی تعدیل ثابت نہیں ہوتی اور ابن معین کا کہنے کا مقصد ہے کہ علم الرجال کے حساب سے یہ مجہول ہیں

النَّهْرَانِ الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: فَأْتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْر وَالْآخَرُّ لَبَنٌ، قَالَ: فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَصِبْتَ الْفَطْرَةَ "

مسند احمد 17835 میں ہے کہ هَمّامُ بْنُ یَحْیَی نے بیان کیا

قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فيه، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَديث أَنَس قَالَ: ثُمَّ أَتيتُ بإنَاء منْ خَمْرٍ، وَإِنَاء مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاء مِنْ عَسَلِ، قَالَ: فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، قَالَ: «هَذِهِ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمْتُك»

قتادہ نے حسن بصری سے انہوں نے ابو ہریرہ سے انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ان کو بیت المعمور دکھایا گیا .... پھر انس کی حدیث قتادہ نے ذکر کی کہ وہاں دو پیالے لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا

صحیح بخاری میں ہی یہ بھی ہے کہ تین پیالے جنت میں پیش کیے گئے

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفَعْتُ إِلَى السِّدْرَة، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهَرَانِ ظَاهَرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُرَاتُ، وَأَمَّا البَاطنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّة، فَأْتَيتُ بِثَلاَثَة أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيه لَبَنَّ، وَقَدَحٌ فِيه عَسِلُ، وَقَدَحٌ فِيه خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذَي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقيلَ لِي: أَصَبْتَ الفطْرَةَ أَنْتَ وَأَمَّتُكَ " قَالَ هَشَامٌ، وَسَعيدٌ، وهَمَّامٌ: غَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُوا: «ثَلاَثَةً أَقْدَاح»

 $^{18}$ الغرض قرائن اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پیالے جنت میں پیش کیے گئے

18

صحیح مسلم میں اس کے خلاف ہے

حَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبَنَانِي عَنْ أَنَس بْنِ مَالك

میں اس (البراق) پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقہ سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہو اور میں نے دو رکعتیں پڑھیں پھر میں نکلا تو جبرائیل (علیہ السلام) دو برتن لائے ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا میں نے دودھ کو پسند کیا، جبرائیل (علیہ السلام) کہنے لگے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فطرت کو پسند کیا،

دوسری بحث یہ ہے کہ شراب سن ۹ ہجری میں سورہ المائدہ کے نزول میں حرام ہوئی اس سے قبل تمام مکی دور میں اور مدینہ میں بھی سن ۹ ہجری تک شراب مباح تھی - جبکہ حدیث معراج میں اس کا ذکر ہے کہ شراب پی لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی-

| شراب سن ۹ ہجری میں حرام ہوئی                              | شراب تین ہجری میں غزوہ احد کے بعد حرام ہوئی                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد بن علي بن آدم : لا خلاف بين علماء المسلمين ، أن سورة |                                                                                                                                                                                                                      |
| المائدة نزلت بتحريم الخمر انتهى                           | قال القرطبي :امَّا الْخَمْرُ فَكَانَتْ لَمْ تُحَرِّمْ بَعْدُ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ                                                                                                                                     |
| مسلمانوں کے علماء کا اس میں اختلاف نہیں کہ شراب سورہ      | تَحْرِيهُهَا فِي سِّنَة تَلَاث بَعْدَ وَقْعَة أُحُد ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُد في                                                                                                                                    |
| مائدہ میں حرام ہوئی                                       | قال القرطبي :امًّا الْخَمْرَ فَكَانَتْ لَمْ تُحَرِّمْ بَعْدُ ، وَإِنَّا نَزَلَ<br>تَحْرِيهُهَا فِي سَنَة ثَلَاثَ بَعْدَ وَقْعَة أُحُد ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُد فِي<br>شَوَّالٍ سَنَةً ثَلَاثٍ مِنَّ الهجرة " انتهى |
| (104/40) شرح سنن النسائي                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | تفسير القرطبي                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | "<br>(285/6)                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | قال ابن تيمية : وكان تحريهها [يعني : الخمر] بعد غزوة أحد                                                                                                                                                             |
|                                                           | "<br>في السنة الثالثة من الهجرة انتهى                                                                                                                                                                                |
|                                                           | مجموع الفتاوى                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | (187/34)                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |

ظاہر ہے معراج کی خبر مکی دور میں ہی اصحاب رسول کو ہو گئی ہو گی کہ اس میں شراب اور امت کی گمراہی کو اپس میں جوڑا گیا ہے اس کے باوجود اصحاب احد یعنی حمزہ رضی الله عنہ شراب پیتے تھے اور صحیح بخاری کے مطابق انہوں نے اس حالت میں علی رضی الله عنہ کی اوٹنی کو ذبح کر دیا

صحیح مسلم میں ہے آبی سعید الخدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ مدینہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ دیا جو انہوں نے سنا

راقم کہتا ہے۔ اس میں صحیح بخاری کی سند صحیح مسلم کی سند سے بہتر ہے۔ کیونکہ حماد بن سلمہ بصری حدیث میں غلطیاں کرنے پر مشہور ہیں اسی بنا پر امام بخاری نے صحیح میں اصول میں کوئی روایت اس سے نہیں لی

بعض نے نکتہ سنجی کی ہے کہ ممکن ہے پیالے بار بار پیش کے گئے ہوں ایلیاء میں اور جنت میں بھی – راقم کہتا ہے یہ آزمائش فرشتے بار بار کیوں کریں گے ؟ پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کو پہلی بار ہی معلوم ہو گیا کہ کیا پینا ہے تو وہ دوسری بار شراب کس بنا پر پسند فرماتے – ظاہر ہے راوی کی گڑبڑ سے ابہام پیدا ہوا ہے

أِي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة ، قال: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِه ) ، قال: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّى قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكُتْهُ هَذه الْآيَةُ " وَعِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَفَكُوهَا " وَعِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَفَكُوهَا " وَعِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَفَكُوهَا

اے لوگوں الله تعالی نے تمھارے شراب پینے سے اعراض کیا اور ممکن ہے عنقریب وہ اس پر حکم نازل کرے تو جس کے پاس یہ ہے وہ اس سے جلدی فائدہ لے لے – پھر زیادہ دور نہ گزرا کہ اس پر حکم نازل ہوا (سورہ مائدہ)

یعنی سن ۹ ہجری تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی - اس اشکال کا جواب ہے کہ معراج پر اشارتا شراب کی قباحت کا ذکر کیا لیکن اس کو رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی امت پر حرام نہیں کیا گیا تھا یہاں تک کہ سن ۹ ہجری میں اس کو حرام کیا گیا

# واقعہ معراج اور اسمان پر انبیاء سے ملا قات

واقعہ معراج صحیح احادیث سے ثابت ہے لیکن ان میں اضطراب موجود ہے اور راویوں نے مختلف آسمانوں پر الگ الگ انبیاء کا ذکر کر دیا ہے

| کہاں تک<br>گئے؟         | صحیح<br>بخاری                                                                                                                            | صحیح<br>بخاری                                                                                                                            | صحیح بخاری                                                                                                                                                               | صحیح بخاری                                                                                                 | صحيح مسلم                                                                                                          | مسند البزار                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                         | امام الزہری کی روایت                                                                                                                     |                                                                                                                                          | قتادہ بصری<br>کی روایت                                                                                                                                                   | شریک بن<br>عبد اللہ کی<br>روایت                                                                            | حَمْادُ بُنُ<br>سَلَمَةٌ بصری<br>کی روایت                                                                          | حَمَّادُ بْنُ<br>سَلَمَةٌ كى<br>روايت                                    |
|                         | ١                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | ۲                                                                                                                                                                        | X                                                                                                          | ٣                                                                                                                  | ٣                                                                        |
|                         | حَدُّثَنَّ اللَّيْثُ،<br>عَنْ يُونُسُ،<br>عَنِ ابْنِ<br>شَهَابٍ، عَنْ<br>آتُسِ بْنِ<br>مَالكِ، قَالَ:<br>كَانِّ أَبُو ذَرُّ<br>يَحَدُّثُ | حَدُّثَنَا يُونُسُ،<br>عَنِ البَنِ<br>عَنِ البَنِ<br>قَالَ أَتُسُ بْنُ<br>مَالك كَانَ أَبُو<br>ذَرٌّ رَضِي<br>اللَّهُ عَنْهُ<br>يُحدُّثُ | حَدِّثْنَا هَمَّامُ بْنُ<br>يَحْيَى، حَدِّثْنَا<br>قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسَ<br>بْنِ مَالك، عَنْ<br>مَالك بْنِ<br>صَعْصَعَة رِخْي<br>اللَّهُ عَنْهُمَا<br>اللَّهُ عَنْهُمَا | حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ،<br>عَنْ شُرِيك بْنِ<br>عَبد اللَّهِ، أَنْهُ<br>قَالَ: سَمَعْتُ<br>آتَسَ بْنَ مَاك، | حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ<br>سَلَمَةً، حَدَّثَنَا<br>ثَابِتٌ الْبَنَائِيَ عَنْ<br>أَنْس بْن مَالك<br>آنُس بْن مَالك | حَدَّثنا حَمَّادٌ،<br>عَنْ ثابت<br>الْبَنَانِي، عَنْ أَنَس<br>بُنِ مَالك |
| سدْرَةٌ<br>المُّنْتَهَى |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | سڈرَةُ<br>المُنْتَهَى تک<br>پہنچے                                                                                                                                        | سڈرَةُ<br>المُنْتَهَى تک<br>پہنچے                                                                          | السِّدْرَة<br>الْمُنْتَهَى تَک<br>پہنچے                                                                            | السِّدْرَة<br>الْمُنْتَهَى<br>تک پہنچے                                   |
| ساتواں<br>آسمان         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | إبْرَاهيمُ                                                                                                                                                               | مُوسَى                                                                                                     | ابرابِيم –<br>الْبِيتِ<br>الْمَعْمُورِ                                                                             | ابراہیم                                                                  |
| چھٹا<br>آسمان           | ابراہیم                                                                                                                                  | ابراہیم                                                                                                                                  | مُوسَى                                                                                                                                                                   | إبْرَاهيمَ                                                                                                 | موسی                                                                                                               | موسی                                                                     |
| پانچواں<br>آسمان        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | هَارُونُ                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | ھارُونَ                                                                                                            | ھارُونَ                                                                  |
| چوتھا<br>آسمان          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | ٳۮ۠ڔۣݐڛۘ                                                                                                                                                                 | هَارُونَ                                                                                                   | ٳۮ۫ڔۣݐڛۘ                                                                                                           | ادریس                                                                    |
| تيسرا<br>آسمان          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | يُوسُفُ                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | يُوسُفَ                                                                                                            | يوسف                                                                     |
| دوسرا<br>آسمان          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | یَحْیَی<br>وَعیسی                                                                                                                                                        | ٳۮ۠ڔۣۑڛؘ                                                                                                   | عِيسَى ابْنِ<br>مَرِّيمَ، وَيَحْيَى<br>بْنِ زَكْرِيًّاءَ                                                           | عیسی<br>ویّحیی                                                           |
| پہلا آسمان              | آدم                                                                                                                                      | آدم                                                                                                                                      | آدم                                                                                                                                                                      | آدَمَ                                                                                                      | آدم                                                                                                                | آدم                                                                      |

http://mohaddis.com/View/Muslim/411 http://mohaddis.com/View/Sahi-Bukhari/3887 http://mohaddis.com/View/Sahi-Bukhari/7517 وروى هذا الحديث الزهري، عن أنس، فخالف قتادة، أسنده عن أنس، عن أبي ذر الغفاري. واختلف عن الزهري: فرواه عقيل، ويونس، عن الزهري، عن أبي ذر. قال ذلك ابن وهب عن يونس، وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ: عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزِّمْرِيِّ، عَنْ أبي ووهم فيه، وأحسبه سقط من كتابه أنس، عن فظن أنه: عن أبي بن كعب. ورواه أبو صفوان عبد الله بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُس، عَنِ الزَّمْرِيِّ، عَنْ أنس لم يجاوز به.

اس (صحیح بخاری کی) حدیث کو زہری نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے اور قتادہ کی اس متن میں مخالفت کی ہے جو قتادہ نے انس سے اور انہوں نے ابوذر سے روایت کیا ہے اور امام زہری سے اس کو روایت کرنے میں قتادہ نے اختلاف کیا ہے - اس کو عقیل اور یونس نے زہری عن انس عن ابو ذر کی سند سے روایت کیا ہے اور ایسا ابن وهب نے کہا ہے اور أَبُو ضَمْرَةَ: عَنْ یُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بن کعب کی سند سے روایت کیا ہے اور گمان ہے کہ اس کی کتاب میں رہ گیا کہ انس نے کس سے روایت لی تھی تو ابو ضمرہ نے اس کو گمان کیا کہ ابی بن کعب سے لی ہو گی – اور اس کو أبو صفوان عبد الله بْنُ سَعید، عَنْ یُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أنس کی سند سے روایت کیا ہے اور آگے نہیں کیا ہے (یعنی یہ نہیں بتایا کہ انس نے کس سے روایت لی)

### المستدرك على الصحيحين ميں امام حاكم نے لكھا ہے

قَالَ الْحَاكُمُ أَبُو عَبْدِ اللَّه: " قُلْتُ لَشَيْخَنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لِمَ لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ؟ قَالَ: لأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَمِعَهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ "، قَالَ الْحَاكِمُ: «ثُمَّ نَظُرْتُ فَإِذَا الْأَحْرُفُ النَّتِي سَمِعَهَا مِنْ مَالِكُ بْنِ صَعْصَعَةَ غَيْرُ هَذَه وَلِيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ حَدِيثَ الْمعْرَاجِ قَدْ سَمِعَ أَنَسٌ بَعْضَهُ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، وَبَعْضَهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ غَيْرُ هَذِه، وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً

ہم نے اپنے شیخ أَبُو عَبْد اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْحَافِظُ سے پوچھا اس حدیث کی تخریہ کیوں کی ؟ کہا اس بنا پر اس کو انس نے رسول اللّه صلّی الله علیہ وسلم سے نہیں سنا انہوں نے اس کو مَالِكُ بْنِ صَعْصَعَةَ سے سنا بعض امام حاكم نے کہا پھر اس پر غور كرو كہ ... حدیث معراج كو انس نے بعض رسول الله سے سنا بعض ابو ذر سے اور بعض مَالِك بْن صَعْصَعَةَ سے اور بعض ابو ہریرہ سے

امام دارقطنی اور امام حاکم کا اس سند پر اختلاف واضح ہے کہ انس نے اس کو کس سے سنا روایات کی صحت کے درجات کے حوالے سے راقم کے نزدیک

غبر ۱ پر امام الزہری کی سند ہے

غبر ۲ پر قتادہ کی انس سے روایت ہے

غبر ۳ پر حماد بن سلمہ کی ثابت سے ان کی انس سے روایت ہے

شریک بن عبد الله کی روایت معلول و منکر ہے -

ابن حجر نے فتح الباری ج ۱۳ ص ٤٨٤ پر لکھا ہے

زَادَ فِيهِ يَعْنِي شَرِيكًا زِيَادَةٌ مَجْهُولَةٌ وَأَتَى فِيهِ بِأَلْفَاظِ غَيْرٍ مَعْرُوفَةٍ وَقَدْ رَوَى الْإِسْرَاءَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ فَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَا أَتَى بِهِ شَرِيكٌ وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْحَافِظِ

اس روایت میں شریک کی زیادت مجہول ہے اور وہ غیر معروف الفاظ لایا ہے اور واقعہ معراج کو حفاظ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں کوئی بھی وہ الفاظ نہیں لایا جو شریک لایا ہے اور شریک حافظ نہیں ہے

صحیح ابن ماجہ کے مطابق انبیاء میں فتنہ دجال پر بات ہوئی- سنن ابن ماجہ کی روایت ہے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ قَالَ: هَنْ عَفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى الله عَلْمُ، فَقِدُاكُرُوا السَّاعَةَ، فَبَدَءُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدَّ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَقَالَ: قَدْ عُهِدَ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا، فَأَمَّا مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدَ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَقَالَ: قَدْ عُهِدَ إِلَى قِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا، فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الله، فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ، قَالَ: فَأَنْزِلُ، فَأَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتُقْبِلُهُمْ يَلْجُوجُ، وَمُلْهُ فَيْرُجِعُ النَّاسُ إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ ريحِهِمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ ريحِهمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ ريحِهمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ ريحِهمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللَّهَ فَيْرُسِلُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ، كَالْ مَاعَى النَّاسِ، كَالْحَالَى النَّهِ تَعَالَى الْجَالَى : حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمُأَجُوجُ وَهُمْ {مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء: 96]

جس رات نبی بھی کو معراج ہوئی تو آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام ،موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام سے ہوئی وہ آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے(۱) سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اس بابت پوچھا مگر انہیں اس کے بابت علم نہ تھا پھر موسی علیہ السلام سے پوچھا انہیں بھی اس کا علم نہ تھا پھر عیسی علیہ السلام سے اس متعلق بات کرنے کو کہا گیا مجھے قیامت قائم ہونے سے قبل کی باتیں بتائی گئی ہیں مگر اس کا قائم ہونا اللہ کے سواء کوئی نہیں جانتا ہے پھر انہوں نے دجال کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا اور لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہوں گے پھر ان کو یاجوج ملیں گے وہ ہر ٹیلے سے اتر رہے ہوں گے اور جس (نہر یا چشمے) پر سے گزریں گے تو اس کو ختم ماجوج ملیں گے وہ ہر ٹیلے سے اتر رہے ہوں گے اور جس (نہر یا چشمے) پر سے گزریں گے تو اس کو ختم میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ ان کو ہلاک کر دے پھر ساری زمین میں ان کے جسموں کی بو پھیل جائے گی میں بھی اللہ سے فریاد کریں گے اور میں بھی دعا کروں گا پس اللہ بارش برسائے گا جو ان کو بہا کر سمندر میں پھینک دے گی پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح کر دیا جائے گا اور مجھے بھینک دے گی پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح کر دیا جائے گا اور مجھے بتیا گیا ہے کہ جب یہ واقع ہوجائے گا تو قیامت اتنی قریب ہو گی کہ جیسے حاملہ عورت (جس کا وقت قریب ہو) کے گھر والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت زچگی ہو جائے گی

اس کی سند میں مسائل ہیں - شعیب الأرنؤوط اور البانی دونوں اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں - اس میں مؤثر بن عفازة الشیبانی کو مجھول کہا گیا ہے - اس راوی کو عجلی اور ابن حبان نے ثقہ کہا ہے جو ان کا طریقہ ہے کہ مستور راویوں کو بھی ثقہ شمار کرتے ہیں

روایت کا متن منکر ہے - اس کے مطابق عیسی علیہ السلام جب یاجوج و ماجوج کو قتل کر دیں گے تو پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح کر دیا جائے گا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقع ہوجائے گا تو قیامت اتنی قریب ہو گی کہ جیسے حاملہ عورت (جس کا وقت قریب ہو) کے گھر والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت زچگی ہو جائے گی

# فتل زكريا عليه السلام كاقصه

روایات میں ہے کہ ابو یحیی زکریا علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی - تاریخ دمشق از ابن عساکر کی روایت ہے

أخبرنا أبو الحسن بركات بن عبد العزيز وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة قالا أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا أبو الحسن بن رزقويه أنا أحمد بن سندي الحداد أنا الحسن بن علي أنا إسماعيل بن عيسى نا إسحاق بن بشر أنا يعقوب الكوفي عن عمرو (2) بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس (3) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه فقال له يا أبا يحيى خبرني عن قتلك كيف كان .... قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا قال فخرجوا في طلبي ليقتلوني فجاءني النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يدلهم علي فلما أن تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني فقالت إلي وانصدعت لي فدخلت فيها قال وجاء إبليس حتى أخذ طرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس أما رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره فقالوا نحرق هذه الشجرة فقال إبليس شقوها بالمنشار شقا قال فشققت مع الشجرة بالمنشار فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) يا زكريا هل وجدت له مسا أو وجعا قال لا إنها وجدت ذلك الشجرة جعل الله روحى فيها

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی انہوں نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا ان کو سلام کیا اور پھر ان سے کہا اے ابو یحیی آپ کا قتل کیسے ہوا اسکی مجھ کو خبر دیں - زکریا علیہ السلام نے قصہ ذکر کیا .... نبی اسرائیل نے کہا کہ زکریا کا اله اس پر غضب ناک ہے چلو چل کر زکریا کا قتل کریں پس وہ میرے قتل کے ارادہ سے نکلے اور ایک ڈرانے والا میرے پاس آیا اور میں نے وہاں سے فرار کیا اور ابلیس بنی اسرائیل کے اگے تھا ان کو بتا رہا تھا پس جب مجھ کو خوف ہوا کہ میں ان کو عاجز نہ کر سکوں گا تو ایک درخت مجھ پر پیش کیا گیا اس درخت نے مجھ کو پکارا اور کہا میری طرف آو اور درخت چیر گیا - پس میں درخت میں داخل ہوا اور ابلیس بھی آیا اس نے میری چادر کو پکڑ لیا حتی کہ درخت بند ہوا اور میری چادر کا کونہ باہر تھا اور بنی اسرائیل وہاں پہنچ گئے پس ابلیس نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ زکریا اس درخت میں ہے اپنے جادو سے اور یہ اس کی چادر کا حصہ باہر رہ گیا ہے پس بنی اسرائیل نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیں گے - ابلیس نے کہا اس کو بیچ میں سے کاٹ دو - نبی صلی اللہ علیہ اسرائیل نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیں گے - ابلیس نے کہا اس کو بیچ میں سے کاٹ دو - نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا سے پوچھا کیا آپ کو تکلیف ہوئی ؟ زکریا علیہ السلام نے فرمایا نہیں - میں نے اس درخت کو پایا کہ اللہ نے میری روح اس میں کر دی

سند میں أَبُو حُذَیْفَةَ إِسْحَاقُ بنُ بِشْرِ بنِ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيِّ ضعیف ہے - الذهبی کہتے ہیں

مُصَنَّفُ كَتَابِ (الْمُبْتَدَأَ) ، وَهُوَ كَتَابٌ مَشْهُوْرٌ فِي مُجَلَّدَتَيْنِ، يَنْقُلُ منْهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فَمَنْ دُوْنَهُ، حَدَّثَ فَيْه بِبَلاَيَا .وَمَوْضُوْعَات

یہ کتاب مبتدا کے مصنف ہیں جو دو جلدوں میں مشہور کتاب ہے ... اس میں فضول اور گھڑی ہوئی روایات روایت کی ہیں

امام مسلم و دارقطنی اس کو متروک قرار دیتے ہیں

تاریخ دمشق میں اس کی ایک سند اور ہے

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل نا أحمد بن مروان نا أحمد بن محمد البغدادي نا عبد المنعم يعني ابن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه أن زكريا هرب ودخل جوف شجرة فوضع على الشجرة المنشار وقطع بنصفين فلما وقع المنشار على ظهره أن فأوحى الله تبارك وتعالى يا زكريا إما أن تكف عن أنينك أو أقلب الأرض ومن عليها قال فسكت حتى قطع بنصفين

اس میں عبد المنعم یعنی ابن إدریس ضعیف ہے

ابن کثیر نے البدایة والنهایة میں تبصرہ کیا ہے

هَذَا سِيَاقٌ غَريبٌ جدا وَحَدِيثٌ عَجِيبٌ وَرَفْعُهُ مُنْكَرٌ وَفِيهِ مَا يُنْكَرُ على كل حال

اس سیاق و سبق کی حدیث عجییب و غریب ہے اس کو مرفوع روایت کیا گیا ہے اور اس میں متن ہے جو ہر حال میں منکر ہے الدر المنثور 264/4 از سیوطی میں مروی ہے

عن ابن جدعان عن ابن المسيب الرواية ان زكريا حين قتل ابنه انطلق هاربا منهم واتبعوه حتى اتى على شجرة ساق فدعته ليها فانطوت عليه ولقيت من ثوبه هدبة تلعبها الريح فانطلقو الى الشجرة فلم يجدوا اثره عندها فنظروا تلك الهدية فدعوا المنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه فيها

یہ ابن مسیب کا قول ہے اور یہ سب نصرانیات میں سے ہے –

ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے

دشمنوں نے زکریا کا تعاقب کیا آپ نے درخت کے تنے میں جا کر پناہ لی۔اسی وقت شیطان نے انسان کی صورت میں ان کافروں کو بتایا کہ حضرت زکر یا علیہ السلام درخت کے تنے میں چھپے ہوئے ہیں اور تم لوگ آرے کی مدد سے یہ درخت کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی ان کافروں نے ایک بڑا آرا لے کر اس درخت کو کاٹنے لگے۔اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے نزدیک جب آرا آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام اف کراٹھےتو اسی وقت رب کائنات نے فرمایا:"اے زکریا علیہ السلام!تکلیف اور مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جواب فریاد کرتے ہو اور مجھ سے پناہ کیوں طلب نہیں کی اب اگر دوبارہ تمہارے منہ سے آہ نکلی تو صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گاپس حضرت زکریا علیہ السلام نے دوبارہ اف تک نہیں کی اور اپنی جان اسی طرح خدا کو سونپ دی۔

اس قصہ کا مصدر حکایات اولیاء نام کی کوئی کتاب ہے جس کا مصنف نا معلوم ہے

کنز اعمال میں بلا سند ہے

خرجت بنو إسرائيل في طلب زكريا ليقتلوه فخرج هاربا في البرية، فانفرجت له شجرة فدخل فيها فبقيت هدبة 1 من ثوبه، فجاؤا حتى قاموا عليها فنشروه بالمنشار. "الديلمي - عن أبي هريرة

شیعوں کی روایات میں بھی اس قتل کا قصہ مذکور ہے

كتاب سليم بن قيس أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) بعث برسالة الى معاوية ذكر فيها: (يا معاوية ان نبي الله زكريا نشر بالمنشار ويحيى ذبح وقتله قومه وهو يدعوهم الى الله عز وجل وذلك لهوان الدنيا على الله)

وفي بحار الانوار 14/ 189 قال: (فنهى ملك زمانه عن تزويج بنت أخيه أو بنت زوجته فقتله، فلما سمع أبوه بقتله فر هاربا فدخل بستانا عند بيت المقدس فيه أشجار فأرسل الملك في طلبه، فمر زكريا عليه السلام بشجرة فنادته: هلم إلي يا نبي الله، فلما أتاها انشقت فدخل فيها فانطبقت عليه فبقي في وسطها، فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم، ثم لقي الطلب فقال لهم: ما تريدون ؟ فقالوا: نلتمس زكريا، فقال: إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها، قالوا: لا نصدقك، فأراهم طرف ردائه، فأخذوا الفأس وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار فمات زكريا عليه السلام فيها، فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم به منهم، وقيل: إن السبب في قتله أن إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل فقذف زكريا بمريم، وقال لهم ما أحبلها غيره، وهو الذي كان يدخل عليها، فطلبوه فهرب، إلى آخر ما مر)

### تفسیر میزان از الطباطبائی میں ہے

و لم يذكر في القرآن مآل أمره (عليه السلام) و كيفية ارتحاله لكن وردت أخبار متكاثرة من طرق العامة و الخاصة، أن قومه قتلوه و ذلك أن أعداءه قصدوه بالقتل فهرب منهم و التجأ إلى شجرة فانفرجت له فدخل جوفها ثم التأمت فدلهم الشيطان عليه و أمرهم أن ينشروا الشجرة بالمنشار ففعلوا و قطعوه نصفين فقتل (عليه السلام) عند ذلك.

قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ زکریا کے قتل کا ارادہ بنی اسرائیل نے کیوں کیا اور نہ ان کی وفات کا قصہ ہے لیکن بہت سے خاص و عام طرق میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کا قتل کیا اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے دشمنوں نے ان کے قتل کا قصد کیا وہ فرار ہوئے اور درخت سے التجا کی تو درخت کھل گیا وہ اس کے اندر داخل ہوئے اور پھر بنی اسرائیل نے درخت کا جائزہ لیا شیطان نے بتا دیا اور درخت کو کاٹ دیا گیا

# بيت المعموريابيت المقدس؟

#### اہل تشیع کی ایک روایت کے مطابق مسجد الاقصی سے مراد بیت المعمور ہے

کتاب الیقین – السید ابن طاووس – ص 294 – میں علی کی امامت پر روایت ہے جس کی سند اور متن ہے

حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال : حدثنا الحسبن بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة وقد احتبي بحمائل سيفه . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن في القرآن آية قد أفسدت على ديني وشككتني في ديني ! قال : وما ذاك ؟ قال: قول الله عز وجل \* ( واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ، أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون ) \* ، فهل في ذلك الزمان نبى غير محمد صلى الله عليه وآله فيسأله عنه ؟ . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إجلس أخبرك إنشاء الله ، إن الله عز وجل يقول في كتابه : \* ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ) \* ، فكان من آيات الله التي أريها محمد صلى الله عليه وآله أنه انتهى جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى ، فلما دنا منه أتى جبرئيل عينا فتوضأ منها ، ثم قال يا محمد ، توضأ . ‹ صفحة 295 > ثم قام جبرئيل فأذن ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله : تقدم فصل واجهر بالقراءة ، فإن خلفك أفقا من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله جل وعز . وفي الصف الأول : آدم ونوح وإبراهيم وهو وموسى وعيسى ، وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم غير هائب ولا محتشم . فلما انصرف أوحى الله إليه كلمح البصر : سل يا محمد \* ( من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون ) \*. فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بجميعه فقال: بم تشهدون ؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت رسول الله وأن عليا أمبر المؤمنين وصيك ، وأنت رسول الله سيد النبين وإن عليا سيد الوصيين ، أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة . فقال الرجل : أحييت قلبي وفرجت عنى يا أمير المؤمنين

ایک شخص، علی رضی الله عنہ کے پاس آیا اور وہ مسجد کوفہ میں تھے اور ان کی تلوار ان کی کمر سے بندھی تھی – اس شخص نے علی سے کہا اے امیر المومنین قرآن میں آیت ہے جس نے مجھے اپنے دین میں اضطراب میں مبتلا کیا ہے انہوں نے یوچھا کون سی آیت ہے وہ شخص بولا

واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ، أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون

اور پوچھو پچھلے بھیجے جانے والے رسولوں میں سے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور الہ بنایا جس کی انہوں نے عبادت کی ؟

امام علی نے کہا بیٹھ جاؤاللہ نے چاہا تو میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا متبرک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی جس کو با برکت بنایا تاکہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ ایک نشانی جو دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ محمد صلی الله علیہ و اللہ کو جبریل بیت المعمور لے گئے جو مسجد الاقصی ہے وہ وضو کا پانی لائے اور جبریل نے اذان دی اور محمد کو کہا کہ آگے آئیے اور امامت کرائیے۔ فرشتے صفوں میں کھڑے ہوئے اور ان کی تعداد الله ہی جانتا ہے اور پہلی صف میں آدم، عیسی اور ان سے پہلے گزرے انبیاء تھے – جب نھاز سے فارغ ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ رسولوں سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے الله کے سوا دوسرے خدائوں کی عبادت کی ؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو رسولوں نے کہا ہم گواہی دتیے ہیں کہ الله کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ الله کے رسول ہیں اور علی امیر المومنین آپ کے وصی ہیں – آپ سید الانبیاء ہیں اور علی، سید الوصیین ہیں اس کے بعد انہوں نےعہد کیا – وہ شخص بولا اے امیر المومنین آپ نے میرے دل کو خوشی دی اور مسئلہ کھول دیا

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 18 - ص ٣٩٤ ميں اس روايت كى سند ہے

كشف اليقين : محمد بن العباس ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الأهوازي عن فضالة ، عن الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو في مسجد الكوفة

کتاب تأویل الآیات – شرف الدین الحسینی – ج2 – ص378 کے مطابق سند ہے

وروى محمد بن العباس (رحمه الله) في سورة الإسراء عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه ، فقال : يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت علي ديني وشككتني في ديني قال : وما ذاك ؟ قال : قول الله عز وجل : (وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمد فيسأله عنه ؟

أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كو أحمد بن محمد أبو جعفر اور أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بهى كها جاتا ہے يہ الحسين بن سعيد الأهوازي سے روايت كرتے ہيں مندرجہ بالا تمام كتب ميں مركزى راوى الحسين بن سعيد ہيں جو فضالة سے روايت كرتے ہيں كتاب معجم رجال الحديث – السيد الخوئي – ج 14 – ص 290 – ۲۹۱ كے مطابق

قال لي أبو الحسن بن البغدادي السوراني البزاز : قال لنا الحسين ابن يزيد السوراني : كل شئ رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة ، وكان يقول إن الحسين بن سعيد لم يلق فضالة ، وإن أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين ، ورأيت الجماعة تروي ‹ صفحة 291 › بأسانيد مختلفة الطرق ، والحسين بن سعيد عن فضالة ، والله أعلم

ابو الحسن نے کہا کہ الحسین بن یزید نے کہا کہ جو کچھ بھی حسین بن سعید ، فضالة سے روایت کرتا ہے اور کرتا ہے وہ غلط ہے بے شک وہ حسین اپنے بھائی حسن سے اور وہ فضالة سے روایت کرتا ہے اور کہتے تھے کہ حسین کی فضالة سے تو ملاقات تک نہیں ہوئی اور ان کا بھائی حسن ، فضالة سے روایت میں منفرد ہے اور ایک جماعت اس سے روایت کرتی ہے .. و الله اعلم

یعنی یہ روایت شیعہ محققین کے نزدیک منقطع ہے لیکن بعض رافضی اس کو جوش و خروش سے سناتے ہیں

اہل تشیع کی کتاب البرهان ج2:101. البحار ج3:202. البحار ج

عن سلام الحناط عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المساجد التى لها الفضل، فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول، قلت: والمسجد الاقصى جعلت فداك؟ فقال: ذاك في السماء، اليه اسرى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: ان الناس يقولون: انه بيت المقدس؟ فقال: مسجد الكوفة أفضل منه

سلام حناط نے ایک شخص سے اس نے امام جعفر سے روایت کیا کہ ان سے افضل مساجد پر سوال ہوا فرمایا مسجد الحرام اور مسجد الرسول – میں نے کہا اور مسجد الاقصی ؟ فرمایا وہ تو آسمان میں ہے اس کی طرف معراج ہوئی – میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں یہ بیت المقدس میں ہے – فرمایا مسجد کوفہ تو اس سے بھی افضل ہے

سلام الحناط کو کوفی کہا جاتا ہے – طرائف المقال میں علی البروجردی کے مطابق اس کا نام سلام بن غانم الحناط ہے- نجاشی کے مطابق اس کو سلام بن أبی عمرة الخراسانی بھی کہا گیا ہے اور متاخرین شیعہ نے اس کا انکار کیا ہے البتہ سند میں اس نے رجل مجہول سے روایت کیا ہے اور یہ سند ضعیف ہے

الغرض مسجد کوفہ لے جانے کے حوالے سے اہل تشیع کی بیان کردہ راویات میں خود ان کے مطابق مجہول و ضعیف راوی ہیں – ان رواۃ کی تعدیل شیعوں کی کتب میں ہی مفقود ہے لیکن اس کے باوجود تفسیر نور ثقلین اور تفسیر عیاشی میں ان روایات کا ذکر کیا گیا ہے

دوسری طرف الکافی از کلینی ہی میں ہے کہ مسجد کوفہ کا مقام عذاب الہی کا مخرج تھا – یہاں سے قوم نوح پر تنور میں سے پانی نکل آیا

محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: نعم المسجد مسجد الكوفة صلى فيه ألف نبي وألف وصي ومنه فار التنور



### جلتے ہیں پر جبریل کے جس مقام پر اسکی حقیقتوں کے شناسا تھہی تو ہو

ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے نبی صلی الله علیہ وسلم جب سدرہ المنتہی سے آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم اگے جائیے ہماریے تو پر جلتے ہیں

تفسير روح البيان از مفسر إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127هـ) كے مطابق جبريل كے الفاظ تھے

لو تجاوزت لاحرقت بالنور. وفی روایة لو دنوت الله لاحترقت الله عنور سے جل جاؤں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک چیونٹی کی مقدار بہ بڑھا تو بھسم ہو جاؤں گا

ان الفاظ کو فصوص الحکم میں ابن عربی ۲۳۸ ہجری نے نقل کیا ہے اور شیعوں کی کتاب بحار الانوار از ملا باقر مجلسی (المتوفی ۱۱۱۱ هـ) میں بھی یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں

ابن عربی کی تفسیر میں ہے

تفسير ابن عربي – ابن العربي – ج 2 – ص 148 هو الذي يصلي عليكم ) \* بحسب تسبيحكم بتجليات الأفعال والصفات دون الذات لاحتراقهم هناك بالسبحات ، كما قال جبريل عليه السلام : ' لو دنوت أغلة . ' لاحترقت

جیسا کہ جبریل نے کہا : اگر سرکوں تو بھسم ہو جاؤں

اصل میں بات کس سند سے اہل سنت کو ملی پتا نہیں

شیخ سعدی صوفی شیرازی المتوفی ۹۹۰ ه کے اشعار ہیں

چنان کرم در تیه قربت براند ... که در سدره جبریل از وباز ماند بدو کفت سالار بیت الحرام ... که ای حامل وحی برتر خرام چودر دوستی مخلصم یافتی ... عنانم ز صحبت چرا تافتی بگفتا فرا تر مجالم نماند ... بماندم که نیروی بالم نماند اگر یك سر موی برتر پرم ... فروغ تجلی بسوزد پرم

آخری شعر اسی پر ہے

لگتا ہے ساتویں صدی میں ابن عربی اور شیخ سعدی کو یہ بات کسی شیعہ سے ملی اور عالم میں پھیل گئی

تفسیر المیزان از العلامة الطباطبائی کے مطابق

و في أمالي الصدوق، عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله لما أسري برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بيت :جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال المقدس حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس و عرض عليه محاريب الأنبياء و صلى بها

• • •

و فيه، بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له النور

. . .

فلما بلغ إلى سدرة المنتهى و انتهى إلى الحجب، قال جبرئيل: تقدم يا رسول الله ليس لي أن أجوز هذا المكان و لو دنوت أنملة لاحترقت

پس جب سدرہ المنتہی تک پھنچے اور حجاب تک آئے جبریل نے کہا یا رسول الله اپ آگے جائیے میری لئے جائز نہیں کہ آگے جاؤں اس مکان سے اور اگر ایک قدم بھی سرکوں گا میں جل جاؤں گا یعنی یہ بات امالی صدوق المتوفی ۳۸۱ ھ کی ہے جو شیعوں کی مستند کتاب ہے

كتاب حقيقة علم آل محمد (ع) وجهاته – السيد علي عاشور – ص 44 كے مطابق وعن أبي عبد الله (عليه السلام): "ان هذه الآية مشافهة الله لنبيه لما أسرى به إلى . (3) "السماء، قال النبي (صلى الله عليه وآله): انتهيت إلى سدرة المنتهى . ومنها الحديث المستفيض: قول جبرائيل للنبي محمد (صلى الله عليه وآله): تقدم . "فقال النبي (صلى الله عليه وآله): "في هذا الموضع تفارقني فقال جبرائيل: لو دنوت أنهلة لاحترقت

اس کتاب کے شیعہ محقق کے مطابق یہ قول ان شیعہ تفاسیر اور کتابوں میں بھی ہے

راجع تفسير الميزان : 19 / 35 ، وتفسير نور الثقلين : 5 / 155 ، وعيون الأخبار : باب 26 ح 22 ، وينابيع المودة : 2 / 583 ، وكمال الدين : 1 / 255 وبحار الأنوار 205 / 1 . ، وتاريخ الخميس : 1 / 311 ذكر المعراج 337 / 26

اب اس قول كى سند اور متن اصل مصدر سے ديكھتے ہيں الأمالي – الشيخ الصدوق – ص 435 – 436

. ثم قال : تقدم يا محمد

فقال له: يا جبرئيل ، ولم لا تكون معي ؟ قال: ليس لي أن أجوز هذا المكان. فتقدم دُصفحة 436 ›

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما شاء الله أن يتقدم ، حتى سمع ما قال الرب تبارك وتعالى : أنا المحمود ، وأنت محمد ، شققت اسمك من اسمي ، فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتلته (1) انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إياك ، وأني لم أبعث نبيا إلا جعلت له . وزيرا ، وأنك رسولى ، وأن عليا وزيرك

جبریل نے رسول الله سے کہا: اپ آگے بڑھیے -رسول الله نے پوچھا اے جبریل اپ نہیں جائیں گے؟ جبریل نے کہا: میرے لئے نہیں کہ اس مقام سے آگے جاؤں پس رسول الله خود گئے جہاں تک اللہ نے چاہا یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی کو سنا: میں محمود ہیں اور اپ محمد ہیں میں نے اپنا نام تمہارے نام میں ملایا جس کو تم جوڑو میں جوڑوں گا جس کو تم توڑوں میں اس کو ختم کر دوں گا میرے بندوں پر نازل کرو پس ان کو خبر دو جو تمہاری کرامت میرے پاس ہے کہ میں کوئی نبی مبعوث نہیں کرتا لیکن اس کا وزیر کرتا ہوں اور تم میرے رسول ہو اور علی تمہارے وزیر اس کی سند اس کتاب الأمالي – الشیخ الصدوق – ص 435 میں ہے

576 / 10 -

حدثنا أبي (رضي الله عنه) ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله ، قال: حدثنا أبي ورضي الله البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد الأسدي ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبد الله بن عباس ، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسري به إلى السماء ، انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له النور ، وهو قول الله عز وجل: (خلق الظلمات والنور....

عبایة بن ربعی ہے الذهبی میزان میں اس پر کہتے ہیں روایت کی سند میں من غلاۃ الشیعة

شیعہ کے غالیبوں میں سے ہیں

اس سے اعمش روایت کرتے ہیں میزان میں الذھبی لکھتے ہیں

قال العلاء بن المبارك: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قلت للاعمش: أنت حين تحدث عن موسى، عن عباية..فذكره، فقال: والله ما رويته إلا على وجه الاستهزاء

ابو بکر بن عیاش نے اعمش سے کہا: تم کہاں تھے جب موسی بن طریف نے عبایة بن ربعی سے روایت کرتا روایت کی ؟ اعمش نے کہا والله میں تو عبایة بن ربعی کا مذاق اڑنے کے لئے اس سے روایت کرتا ہوں

الغرض اس کی سند میں غالی شیعہ ہیں اور اعمش کھیل کھیل میں ان کی روایات بیان کرتے تھے

ما شاء اللہ

اس میں دو باتیں قابل غور ہیں کتاب الامالی از صدوق میں یہ بھی تھا کہ جبریل نے کہا میرے پر جل جائیں گے جیسا لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کتاب میں یہ الفاظ اب نہیں ہیں 19

دوسری اہم بات ہے کہ عبایة بن ربعی نے ایسا کیوں کہ کہ جبریل کو ہٹا دیا – ؟ اس کی وجہ ہے کہ عبایة بن ربعی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بات کہ علی وزیر ہیں الوحی کی اس قسم میں سے نہیں جو جبریل سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ملی لہذا علی کی امامت کا ذکر قرآن میں اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ تو رسول الله کو الله تعالی نے براہ راست حکم دیا تھا کہ علی وزیر ہیں اس کی خبر تک جبریل علیہ السلام کو نہ ہو سکی

شیعہ کتاب بحار الانور از مجلسی (بحار الأنوار / جزء 3 / صفحة ٣١٥ ) میں روایت ہے

ع: آبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عيينة (2) عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن قوله عزوجل: "ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهاقرأ: ثم دنى فتدانا فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده يعنى رسول الله صلى الله عليه

19

یہ کتاب اب قم سے چھپی ہے

قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة - قم

الأولى : Print

Date of print: 1417

Publication:

مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة: Publisher

ISBN: 964-309-068-X

وآله ما أوحى، يا حبيب إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة أتعب نفسه في عبادة الله عزوجل والشكر لنعمه في الطواف بالبيت وكان على عليه السلام معه فلما غشيهم الليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعى، قال: فلما هبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما من السماء نور فأضاءت هما جبال مكة، وخسأت أبصارهما، (1) قال: ففزعا لذلك فزعا شديدا، قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ارتفع من الوادي، وتبعه على عليه السلام فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء فإذا هو برمانتين على رأسه، قال: فتناولهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأوحى الله عزوجل إلى محمد: يا محمد إنها من قطف الجنة فلا يأكل منها إلا أنت ووصيك على بن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله إحديهما، وأكل على عليه السلام الاخرى ثم طالب عليه السلام، قال: فأكل أوحى الله عزوجل إلى محمد صلى الله عليه وآله ما أوحى. قال أبو جعفر عليه السلام: يا حبيب " ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي " يعني عندها وافا به جبرئيل حين صعد إلى السماء، قال: فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها وقال: يا محمد إن هذا موقفى الذي وضعنى الله عزوجل فيه، ولن أقدر على أن أتقدمه، ولكن امض أنت أمامك إلى السدرة، فوقف عندها، قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السدرة وتخلف جبرئيل عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: إنما سميت سدرة المنتهى لان أعمال أهل الارض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة، و الحفظة قال: فينتهون بها الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الارض، إلى محل السدرة، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى أغصانها تحت العرش وحوله، قال: فتجلى لمحمد صلى الله عليه وآله نور الجبار عزوجل، فلما غشى محمدا صلى الله عليه وآله النور شخص ببصره، وارتعدت فرائصه، قال: فشد الله عزوجل لمحمد قلبه و قوى له بصره حتى رأى من آيات ربه ما رأى، وذلك قول الله عزوجل: " ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى " قال يعنى الموافاة، قال: فرأي محمد صلى الله عليه وآله ما رأى ببصره من آيات ربه الكبرى، يعنى أكبر الآيات

حبیب السجستانی کہتے ہیں میں نے امام جعفر سے (سورہ النجم) پر سوال کیا اپ نے فرمایا الله تعالی نے نبی صلی الله علیہ وسلم پر الوحی کی ... یعنی سدرہ المنتہی کے پاس جبریل وہاں آسمان پر چڑھے سدرہ کے پاس اور کہا جب سدرہ کے مقام پر پہنچے تو رک گئے اور کہا اے محمد یہ میرے رکنے کا مقام ہے جو الله تعالی نے میرے لئے بنایا ہے اور میں اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ آگے جا سکوں لیکن اپ سدرہ سے آگے جائیے اور وہاں رک جائیں- امام جعفر نے کہا پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم آگے بڑھے سدرہ سے اور جبریل کو پیچھے چھوڑ دیا ... پس وہاں عرش کے نیچے دیکھا اور اس کے گرد پس وہاں محمد صلی الله علیہ و الہ پر نور جبار تجلی ہوا جس سے اپ پر نیند طاری ہوئی ... پس الله تعالی نے اپ کا دل مضبوط کیا اور بصارت قوی کی یہاں تک کہ اپ نے آیات الله دیکھیں جو دیکھیں

یعنی اہل تشیع کے ہاں یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سدرہ المنتہی سے آگے گئے اور وہاں خاص الوحی ہوئی جس میں علی کا ذکر تھا

خیال رہے کہ سند میں مالك بن عیینۃ ایک مجھول ہے جس کا ذکر کتب رجال شیعہ میں نہیں ملا

لب لباب ہے کہ یہ دعوی کہ الله کے نبی صلی الله علیہ وسلم سدرہ المنتہی سے آگے عرش تک گئے اور ان کے نعلین پاک نے نعوذباللہ عرش عظیم کو مس کیا سراسر بے سروپا بات ہے- اور یہ روایت کہ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ جل جائیں گے اگر اگے قدم بڑھایا یہ اصلا رافضیوں کی روایت ہے

### علی کا ذکر آسمان پر

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف از السيد ابن طاووس الحسني ميں شيعہ كى حديث ميں ہے جس رات مجھے آسمان پر لے جايا گيا تو ميں نے جنت كے دروازے پر لكھا ہوا ديكھا اللہ كے سوا كوئى معبود نہيں محمدٌ اللہ كے رسول (ص) ہيں، على محبوب خدا ہيں اور حسن و حسين خدا كے بر گزيدہ ہيں اور فاطمہ خدا كى منتخب شدہ ہيں جو بھى ان سے بغض ركھے گا اللہ(ج) كى اس پر لعنت ہے

شواہد التنزیل ج1 ص 295 - الطرائف ص379

وروى الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب ، قال : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، قال حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن ميمونة الحلواني المؤدب ، قال حدثني محمد بن اسحاق المقرى ، حدثنا علي بن حماد الخشاب ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا وكيع بن الخراج ، حدثنا سليمان بن مهربان ، حدثنا جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) ليلة عرج بي الى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا : لا اله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي حبيب الله ، الحسن والحسين صفوة الله ، فاطمة أمة الله ، على باغضيهم لعنة الله

علي بن حماد الخشاب مجہول ہے

اہل تشیع کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ۱۲۰ بار معراج کرائی گئی

علل الشرائع، الخصال: عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: عرج بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء مائة وعشرين مرة، مامن مرة إلا وقد أوصى الله عزوجل فيها بالولاية لعلي والأمَّة (عليهم السلام) أكثر مما أوصاه بالفرائض

امام جعفر نے کہا رسول الله کو ۱۲۰ بار معراج کرائی گئی جس میں علی اور امّٰہ کی ولایت کے حوالے سے وصیت کی گئی

کتاب بحار الأنوار از باقر مجلسی میں سند ہے

ابن الوليد، عن الحسن بن متيل عن سلمة بن الخطاب، عن منيع بن الحجاج، عن يونس (بن أبي وهب القصري)، عن الصباح المزني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عرج بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء مائة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عزوجل فيها النبي (صلى الله عليه وآله) بالولاية لعلي والائمة عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفرائض

سند ميں أبو محمد الصباح بن يحيى بن محمد المزني، الكوفي ہے جس كو ضعيف بهى كها گيا ہے – كتاب أصحاب الامام الصادق از عبد الحسين الشبستري كے مطابق : . من ثقات محدثي الزيدية، وقيل من الضعفاء، وله كتاب، روى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا.

سند میں منیع بن الحجاج مجہول ہے اور کتاب مشایخ الثقات- غلام رضا عرفانیان میں ہے لم یذکر کسی نے اس کا ذکر نہ کیا

كتاب الخصال كے محقق (على اكبر الغفارى - منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم المقدسة ) نے حاشیہ میں لكھا ہے منیع بن الحجاج مهمل منیع بن الحجاج مهمل من

# الرفرف پر سواري اور إبو بكركي آواز سننا

بعض كهتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم عرش تك الرفرف پر گئے - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني از أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) ميں ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر ثنا أَبُو يَعْلَى ثنا مُحَمَّد بْنُ بَكَّارِ ثنا أَبُو مَعْشَى، عَنْ سَعِيد يَعْنِي الْمَقْرُويَّ، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَنَّ: إِنَ مَلَّكُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَوْ شَنْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّمَلِ [ إِنَّ شَنْتَ عَبِدًا لَئِياً وَإِنْ شَنْتَ عَبِياً مَلِكًا فَنَظُرَّتُ إِلَى جَبُرُئِيلَ فَأَشَارَ إِلَى أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ فَقُلْتُ: نَبِياً عَبْدًا فَإِنَ شَيْتَ مَبِيا وَإِنْ شَنْتَ عَبِيا وَإِنْ شَنْتَ عَبِيا وَإِنْ شَنْتَ بَيِيا مَلِكًا فَنَظُرَّتُ إِلَى جَبُرُئِيلَ فَأَشَارَ إِلَى أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ فَقُلْتُ: نَبِيا عَبْدًا فَإِنْ قَيْلَ: فَإِلَّ سَلَيْمَانَ سُخْرَتْ لَهُ الرَّوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَمَ أَعْظَمَ وَأَكُثَرَ مِنْهُ؛ لأَنْهُ سَرَاقَ قَلْمَنَ عَلَيْهِ وَالْمَقَلَ مَنْ مُوْلِكُ وَالْمَقَلَ مَعْمَلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُلَ لَكُوتِ السَّمَاوَلَت سَمَاءً وَهِكَلِّنَكَةُ السَّمَاء وَهَكَ عَلَى الْفَيْقَلَ مِنْ ثُلُق لَيْلَة وَلَكُمْ لَكُوتِ السَّمَاوَلِت سَمَاءً وَهِكَ إِلَيْهَ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُوْيَانِ كُلُهُ لَيْلَة فَدَخَلَ السَّمَاوَلِت سَمَاءً سَمَاءً وَهِكَ عَلَى الْفَقْ مَنْ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُولِت السَّمَاء وَهِمُ لِللَّهُ عَلَى الْفُولُونَ الْفُولُونَ الْأَخْمَى وَقَدَلَى وَلَى أَعْلَ مَنْ الْعَرْفِ الْأَرْضُ وَغُرِبِهَا إِلَّا دِينُهُ أَوْ يُؤَدُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى أَعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْلَ الْمُسْمِقُ مَا اللَّهُ تَعَلَى فَقَالَ إِلَيْ وَلِي أَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَلَّا إِلَيْكَ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

عائشہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معراج کے ذکر میں فرمایا

، وَخَرَقَ الْحُجُبَ وَدُلِّيَ لَهُ الرَّفْرَفَ الْأَخْضَرَ فَتَدَلَّى , وَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا أَوْحَى ,

اور پردے گر گئے ، ایک سبز رفرف آیا اور ٹھر گیا پس رب العالمین نے ان پر الوحی کی جو کی

راقم کہتا ہے اس کی سند میں أُبُو مَعْشَر ہے جو ضعیف ہے اور اس نے سَعِیدِ المقبری سے روایت کیا ہے جو مختلط ہو گیا تھا

ابی معشر ضعیف ہے - العلل ومعرفة الرجال از احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) كے مطابق

سَأَلِت يحيى بن معين عَن أبي معشر الْمَدِينِيَّ الَّذِي يحدث عَن سعيد المَقْبُري وَمُحَمَّد بن كَعْب فَقَالَ لَيْسَ بِقَوي فِي الحَديث

ابن معین کہتے ہیں کہ أبي معشر الْمَدِينِيَّ جو سعید المقبری سے روایت کرتا ہے ... یہ حدیث میں قوی نہیں ہے قسطلانی نے المواهب میں أبو الربیع سلیمان بن سبع السبتي (المتوفی قریب 520هـ) المعروف ابن سبع كی كتاب شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه كے حوالے سے ذكر كیا ہے كہ أبي الحسن بن غالب كی ایک روایت میں ہے كہ ۷۷۷۰ حجاب تھے اور ابن عباس سے مروی ہے كہ

وذكر أبو الحسن بن غالب، فيما تكلم فيه على أحاديث الحجب السبعين والسبعمائة والسبعين ألف حجاب وعزاها لأبى الربيع بن سبع فى شفاء الصدور من حديث ابن عباس: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال بعد أن ذكر مبدأ حديث الإسراء، كما ورد فى الأمهات:أتانى جبريل وكان السفير بى إلى ربى، إلى أن انتهى إلى مقام ثم وقف عند ذلك، فقلت: يا جبريل، فى مثل هذا المقام يترك الخليل خليله؟ فقال:إن تجاوزته احترقت بالنور، فقال النبى- صلى الله عليه وسلم-: يا جبريل، هل لك من حاجة؟ قال: يا محمد، سل الله أن أبسط جناحى على الصراط لأمتك حتى يجوزوا عليه، قال النبى- صلى الله عليه وسلم-: ثم نج بى فى النور زجا، فخرق بى إلى السبعين ألف حجاب، ليس فيها حجاب يشبه حجابا، وانقطع عنى حس كل إنسى وملك، فلحقنى عند ذلك استيحاش، فعند ذلك نادانى مناد بلغة أبى بكر: قف إن ربك يصلى، فبينا أنا أتفكر فى ذلك فأقول: هل سبقنى أبو بكر؟ فإذا النداء من العلى الأعلى، ادن يا خير البرية، ادن يا محمد، ليدن الحبيب، فأدنانى ربى حتى كنت كما قال تعالى: ثُمَّ دَنا فَتَدَلًى (8) فَكانَ قاب محمد، ليدن الحبيب، فأدنانى ربى حتى كنت كما قال تعالى: ثُمَّ دَنا فَتَدَلًى (8) فَكانَ قاب محمد، ليدن الحبيب، فأدنانى ربى حتى كنت كما قال تعالى: ثُمَّ دَنا فَتَدَلًى (8) فَكانَ قابَ

ابن عباس نے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل میرے پاس آئے اور کہا میں اپ کے رب کا فرشتہ ہوں یہاں تک کہ ایک مقام تک لائے اور وہاں رک گئے میں نے کہا اپ اپنے رفیق کو یہاں چھوڑ رہے ہیں ؟ پس جبریل کہنے لگے: "اگر میں انگلی کے پور برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ نبی نے کہا اپ کی کوئی گزارش ہو تو بیان کریں - جبریل نے کہا: اے محمد - الله سے سوال کرو کہ میں صراط (جسر جہنم) پر اپنے پر پھیلا دوں اپ کی امت کے لئے یہاں تک کہ وہ اس پر سے گزر جائیں – پھر میں نے اپنے سامنے نور دیکھا تو تیزی کے ساتھ ایک طرف دوڑا تو ستر ہزار پردے گر گئے ان پردوں جیسا کوئی پردہ نہیں اور مجھ پر تمام انس و فرشتوں کی حس منقطع ہو گئی اور مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوئی تب ابوبکر صدیق کی لغت سے ملتی جلتی ایک آواز آئی: ٹھہریئے آپ کا رب صلوۃ پڑھتا ہے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ابو بکر مجھ سے یہاں آ گئے! تو العلی الأعلی (یعنی الله العلی ) کی ندا آئی

ادن یا خیر البریة قریب ہو اے مخلوق میں سب سے بہتر ادن یا محمد ادن یا محمد اینے حبیب کے پاس آو ادن یا محمد، لیدن الحبیب، : قریب ہو اے محمد اپنے حبیب کے پاس آو یس میرا رب یاس آیا یہاں تک کہ ایسا ہوا جیسا اس نے کہا

ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى وہ قریب آیا اور معلق ہوا – پس دو کمانوں ، (بلکہ) ان سے بھی کم پر تھا اس روایت کے تحت قسطلانی نے لکھا ہے وتکثیر الحجب لم یرد فی طریق صحیح اور بہت سے حجاب ہونے کے حوالے سے کوئی حدیث صحیح طرق سے نہیں ہے یعنی یہ روایت قسطلانی کے نزدیک صحیح سند سے نہیں ہے کیونکہ اس میں ستر ہزار سے اوپر حجاب کا ذکر ہے

راقم کہتا ہے اس کی سند میں أبي الحسن بن غالب ہے جو مجہول ہے- افسوس قسطلانی اسی کتاب المواهب اللدنية بالمنح الحمدية ميں لکھتے ہيں

فقد أعطى سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- البراق الذى هو أسرع من الريح، بل أسرع من البرق الخاطف، فحمله من الفرش إلى العرش في ساعة زمانية، وأقل مسافة ذلك سبعة آلاف سنة، وتلك مسافة السماوات، وأما إلى المستوى وإلى الرفرف فذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى

بے شک ہمارے نبی کو براق عطا کیا گیا جو سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی) ہوا سے بھی تیز ہے – بلکہ بجلی سے بھی تیز اس پر وہ سوار ہوئے جو ان کو فرش سے عرش تک لے گیا ایک وقت کی ساعت میں اور یہ مسافت ہے اور وہ یا تھی اور یہ آسمانوں کے درمیان کی مسافت ہے اور وہ یا تو براق پر تھے یا رفرف پر تھے – پس اس کو الله کے سوا کوئی نہیں جانتا

نزھة المجالس ومنتخب النفائس كے مؤلف عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري (المتوفى: 894ھـ) نے بلا سند ایک واقعہ لکھا ہے جو پچھلی روایت كا حصہ معلوم ہوتا ہے  $^{20}$ 

20

نزهة المجالس ومنتخب النفائس كے مؤلف: عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري (المتوفى: 894هـ) نے لكها

قال في عيون المجالس قال بعضهم طلبت معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى ثلاثين سنة من العلماء العارفين حتى رأيت تأويلا صحيحا وهو أنه صلى الله عليه وسلم نظر عن يمينه فرأى ربه ونظر عن يساره فرأى ربه ونظر أمامه فرأى ربه ونظر فوقه فرأى ربه ونظر خلفه فرأى ربه فكره الإنصراف من هذا المقام الشريف فعلم الله ذلك منه

عیون المجالس میں ہے کہ بعض نے الله تعالی کے قول ثم دنا فتدلی کے معنوں کی علماء العارفین سے تیس سال تک طلبی کی پھر ان کو اس کی صحیح تاویل دکھائی گئی (یعنی کشف میں) اور وہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف ان کا رب ہے، ان کے بائیں طرف ان کا رب ہے، ان کے پیچھے ان کا رب ہے، ان کے اوپر ان کا رب ہے۔ ان کے جائیں طرف ان کا رب ہے۔ اس سے کراہت کی اب واپس جائیں اس مقام شریف سے اور الله اس ارادے کو جان گیا

أنت يا محمد لما كان أنسك بصاحبك أبي بكر فإنك خلقت وإياه من طينة واحدة فهو أنيسك في الدنيا والآخرة يا محمد ما أعظم شأني وأعز سلطاني يا محمد انظر في أي مكان رفعتك وفي أي مكان كلمتك يا محمد أين حاجة جبريل قلت اللهم أنت أعلم بما سألك يريد أن يمد جناحه على الصراط يوم القيامة لتمر أمتي فقل قد أجبته فيما سأل ولكن في طائفة من أمتك فقلت اللهم لمن أحبك في رواية لمن أكثر الصلاة والسلام عليك

الله تعالی نے فرمایا: اے محمد تجھ کو اپنے صاحب ابو بکر سے انسیت ملی کہ تجھ کو اور ابو بکر کو میں نے ایک ہی مٹی سے خلق کیا ہے وہ دنیا و آخرت میں تیرا انیس ہو گا اے محمد (دیکھ) میری شان کیسی ہے اور میری بادشاہت کیسی ہے ؟ یہاں سے جہاں چاہو دیکھو اور جہاں چاہو بلند ہو جاؤ اور جہاں چاہو کلام کرو- اے محمد جبریل کی حاجت کہاں ہے ؟ میں نے کہا : اے رب تو جانتا ہے اس نے کیا مانگا ہے ؟ وہ چاہتا ہے کہ صراط پر اپنے پر پھیلا دے کہ میری امت اس پر سے گزر جائے- فرمایا : اس سے کہو یہ قبول ہوا جو تو نے مانگا لیکن تیری امت کے ایک گروہ کے لئے – میں نے کہا جن سے اپ محبت کریں اور ایک روایت میں ہے جو کثرت سے درود و سلام تجھ پر کہیں

### اہل سنت کی تفسیر روح البیان ازإسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي المتوفى 1127 میں ہے

فقال عليه السلام « يا جبريل هل لك من حاجة الى ربك قال يا محمد سل الله لى ان ابسط جناحى على الصراط لامتك حتى يجوزوا عليه » قال عليه السلام « ثم زج بى فى النور فخرق بى سبعون الف حجاب ليس فيها حجاب يشبه حجابا غلظ كل حجاب خمسمائة عام وانقطع عنى حس كل ملك فلحقنى عند ذلك استيحاش فعند ذلك نادى مناد بلغة ابى بكر قف فان ربك يصلى » اى يقول سبحانى سبحانى سبقت رحمتى على غضبى وجاء نداء من العلى الاعلى ( ادن يا خير البرية ادن يا احمد ادن يا محمد فادنانى ربى حتى كنت كما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ) - روى - انه عليه السلام عرج من السماء السابعة الى الدرة على جناح جبريل ثم منها على الرفرف وهو بساط عظيم .

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني هو نظير المحفة عندنا ونادي جبريل من خلفه يا محمد ان الله يثنى عليك فاسمع واطع ولا يهولنك كلامه فبدأ عليه السلام بالثناء وهو قوله « التحيات لله والصلوات والطيبات » اى العبادات القولية والبدنية والمالية فقال تعالى « السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته » فعمم عليه السلام سلام الحق فقال « السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين » فقال جبريل ( اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ) وتابعه جميع الملائكة .

رسول الله نے جبریل سے پوچھا تم کو کوئی حاجت ہے ؟ جبریل نے کہا اپنے رب سے سوال کریں کہ میں صراط پر اپنے پر پھیلا دوں .... شیخ عبد الوہاب الشعرانی نے کہا رفرف کی مثال ہودج جیسی تھی ہمارے نزدیک – رسول الله نے الله تعالی سے کہا « التحیات لله والصلوات والطیبات » ... الله تعالی نے کہا السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبركاته

الشفا بتعریف حقوق المصطفی میں القاضي عیاض بن موسی الیحصبي (المتوفی: 544هـ) نے بلا سند لکھا ہے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ مُقَدَّمٌ وَمُؤخَّرٌ تَدَلَّى الرَّفْرَفُ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ فَدَنَا مِنْ رَبِّه قَالَ فَارَقَنِي جِبْرِيلُ وَانْقَطَعَتْ عَنَّي الْأَصْوَاتُ

ابن عباس نے کہا ... الرفرف کو قریب لایا گیا محمد صلی الله علیہ وسلم کے لئے معراج کی رات پس اپ اس میں بیٹھے پھر یہ بلند ہوا اور ان کے رب کے پاس رکا انہوں نے کہا جبریل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان پر اصوات آوازیں ہو گئیں

سورہ نجم کی تفسیر میں قرطبی نے اس قول کو نقل کیا ہے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَدَلَّى الرُّفْرَفُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ فَدَنَا مِنْ رَبِّهِ. الرفرف كو قريب لايا گيا رسول الله اس ميں بيٹھے پھر يہ بلند ہوا اور الله تعالى تک آيا

ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جبریل کو سدرہ المنتہی کے پاس سبز رفرف میں دیکھا

الرفرف کوئی سواری تھی اس روایت پر قرطبی عقل لڑاتے ہیں تفسیر میں لکھتے ہیں وَلَا یَبْعُدُ مَعَ هَذَا أَنْ یَكُونَ فِی حُلَّةِ رَفْرَفِ وَعَلَی رَفْرَفِ

اور اس میں بعید نہیں کہ ہو سکتا ہے جبریل رفرف کے لباس میں ہوں یا رفرف پر ہوں

السيرة الحلبية يا إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون از علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (المتوفى: 1044هـ) ميں

وفي تاريخ الشيخ العيني شارح البخاري عن مقاتل بن حيان، قال «انطلق بي جبريل حتى انتهى إلى الحجاب الأكبر عند سدرة المنتهى، قال جبريل: تقدم يا محمد، قال: فتقدمت حتى انتهيت إلى سرير من ذهب عليه فراش من حرير الجنة، فنادى جبريل من خلفي: يا محمد إن الله يثني عليك فاسمع وأطع ولا يهولنك كلامه، فبدأت بالثناء على الله عز وجل» الحديث

عیني شارح البخاري کی تاریخ میں مقاتل بن حیان سے مروی ہے کہ میں جبریل کے ساتھ چلا یہاں تک کہ الحجاب اکبر جو سدرہ المنتہی کے پاس ہے آیا- جبریل نے کہا آگے بڑھیے یہاں تک کہ ایک سونے کا ایک تحت آئے گا جس پر جنت کا ریشمی کپڑا ہو گا – پھر جبریل نے مجھ کو پیچھے سے پکار کر کہا اے محمد الله تعالی اپ کی تعریف کرتا ہے پس اس کو سنیں اور اطاعت کریں اور اس کے کلام سے گھبرائیں مت – پس اپ الله تعالی کی تعریف سے بات شروع کریں الحدیث

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اس کی سند میں مقاتل بن حیان ہے- بعض محدثین نے اس کو ثقہ کہا ہے لیکن ابْنُ خُزَیَّةَ نے کہا : لا أَحْتَجُّ بِهِ اس سے دلیل مت لو

قال ابن معين: ضعيف.

وکیع نے اس کو کذاب بھی کہا ہے - جس پر الذھبی کا بلا دلیل خیال ہے کہ اغلبا مقاتل بن سلیمان کو کہا

### شیعہ کتاب تفسیر السراج المنیر از محمد الشربینی الخطیب میں ہے

وروي في حديث المعراج أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى، جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى سند العرش فذكر أنه قال طاربي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي

اور حدیث معراج میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سدرہ المنهتی پہنچے تو الرفرف آیا تو جبریل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس پر کر دیا اور پھر وہ اس کے ساتھ عرش تک گئے

#### اسی تفسیر میں ہے

وفي رواية أنه جاء جبريل بالبراق ... قال ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى وأخبره جبريل أن أعمال بني آدم تنتهي إلى تلك السدرة وأنها مقر الأرواح فهي نهاية لما ينزل مما فوقها ونهاية لما يعرج إليها مما هو دونها وبها مقام جبريل عليه السلام فنزل صلى الله عليه وسلم عن البراق وجيء إليه بالرفرف وهو نظير المحفة عندنا فقعد عليه وسلمه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف فسأله الصحبة ليأنس به فقال له: لا أقدر لو خطوت خطوة لاحترقت فما منا إلا له مقام معلوم وما أسرى الله بك يا محمد إلا ليريك من آياته فلا تغفل، فودّعه وانصرف مع ذلك الملك والرفرف، والملك يمشي به إلى أن ظهر لمستوى سمع فيه صرير الأقلام في الألواح وهي تكتب ما يجريه الله تعالى في خلقه وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده قال تعالى: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} (الجاثية، 29) ثم زج بي في النور زجة فأفرده الملك الذي كان معه وتأخر عنه فلم يره معه فعلم أن الرفرف ما تدلى إلا لكون البراق له مكان لا يتعدّاه كجبريل، لما بلغ إلى المكان الذي لا يتعدّاه وقف وكذلك الرفرف لما وصل إلى مقام لا يتعدّاه زج به في النور فغمره النور من جميع نواحيه وأعطي علماً آخر لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته»:

اور ایک روایت میں ہے جبریل براق لے کر آئے .... پھر سدرہ المنتہی تک بلند ہوا ... رسول الله صلی الله علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور رفرف پر گئے جو ایک ہودج نما تھا اس میں بیٹھے ... جبریل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا میں جل جاؤں گا وہ ہمارا مقام معلوم ہے ... اپ اس فرشتے کے ساتھ رفرف پر آگے جائیں – وہ فرشتہ چلا ... پھر ایک نور گزرا تو فرشتہ اس پر الگ ہوا یہاں تک کہ میں

## اس کو دیکھ نہ سکا ۔ پس معلوم ہوا کہ رفرف تھا جو قریب آیا تھا کیونکہ براق کا ایک مکان تھا وہ جبریل کی طرح آگے نہیں جا سکتا تھا

الرفرف ایک اڑن تکیہ کی طرح تھا –روایات میں اس کو الرفرف کہا گیا ہے یعنی ایک تکیہ جیسا تھا – صوفیوں نے اپنے کشف سے دیکھا کہ یہ ہودج نما تھا جیسا عبد الوہاب الشعرانی نے کہا –

اہل تشیع اور اہل سنت کے مفسرین نے انہی روایات کو صوفیاء کے کشفوں سے ملا کر قصے لکھے ہیں۔ راقم کہتا ہے کسی نے ابن عباس پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ علماء بلا سند کی تحقیق کیے اس کو نقل در نقل کر رہے ہیں

# قاب قوسين

### سورہ النجم میں ہے

| غالی بریلوی ترجمہ                                            | ترجمه صحيح                                              | آیت                                   | آیت نمبر |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|                                                              | یہ تووی ہے جواس پر آتی ہے۔                              | اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوحٰى       | ٤        |
|                                                              | بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے                             | عَلَّمَه ۚ شَدِيْدُ الْقُوٰى          | 0        |
| پھراُس (جلوہِ خسن) نے (اپنے) ظہور کاارادہ فرمایا۔            | جو بڑاز ور آ ور ہے پس وہ قائم ہوا                       | ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى               | ٦        |
| اوروه (محمد صلى الله عليه وآكه وسلم شبِ معراجِ عالم مكال     | اور وہ (ایسمان کے ) او نچے کنارے پر تھا                 | وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْآعْلَى          | ٧        |
| کے)سب سے اونچے کنارے پر تھے ( لیعنی عالمِ خلق کی<br>         |                                                         |                                       |          |
| انتهاء پرتھ)                                                 |                                                         |                                       |          |
| پھر وہ (ربّ العزّت اپنے حبیب محمد صلیٰ اللہ علیہ وآکہ        | پھر نز دیک ہوا پھر اور بھی قریب ہوا۔                    | ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى                | ٨        |
| وسلم سے) قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔                 |                                                         |                                       |          |
| پھر ( جلوؤ حق اور حبیبِ مکر ّم صلیٰ الله علیه واکه وسلم      | پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا یااس سے بھی کم۔          | فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْيٰي | ٩        |
| ہیں عیرف) دو کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا (انتہائے        | •                                                       |                                       |          |
| قرب میں)اس سے بھی کم (ہوگیا)                                 |                                                         |                                       |          |
| یں (اُس خاص مقامِ قُربِ ووصال پرِ) اُس (اللہ) نے             | پھراس نے اللہ کے بندے کے دل میںالقا کیا جو کچھ القا کیا | فَأَوْخَى اِلَى عَبْدِه ٖ مَآ ٱوْلحَى | 1.       |
| اینے عبدِ (محبوب) کی طرف و تی فرمائی جو (بھی) و تی<br>فرمائی | دل نے۔                                                  |                                       |          |
|                                                              | جو دیکھا تھااس کو حجموٹ دل نے نہ کیا۔                   | مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى       | 11       |
|                                                              | پھر جو کچھ اس نے دیکھاتم اس میں جھگڑتے ہو۔              | اَفَتُمَارُوْنَه ۚ عَلٰى مَا يَرٰى    | 17       |
|                                                              | اور اس نے اس کوایک بار اور بھی دیکھاہے۔                 | وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرى        | 14       |
|                                                              | سدرةالمنتلی کے پاس۔                                     | عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى          | 18       |
|                                                              | جس کے پاس جنت الماوی ہے۔                                | عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوِي          | 10       |

امام بخاری کا موقف

صحیح بخاری میں ہے

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا زَكِرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائدَةَ، عَنِ ابْنِ الأَشْوَع، عَنِ الشَّعْبِيَ، عَنْ مَسْرَوقِ، قَالَ: قُلْتُ لعَائشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَيْنَ قَوْلُهُ {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى} [النجم: 9] قَالَتْ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيه فِي صُورَة [ص:116] الرجلِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الأَفْقَ حَدَّ ثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبِّه الكُبْرَى}} «[النجم: 18] قَالَ: «رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الأُفْقَ

امام بخاری نے ابن مسعود اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا کہ قاب قوسین میں ذکر جبریل علیہ السلام کا ہے لیکن صحیح بخاری کے آخر میں کتاب التوحید میں امام بخاری نے شریک بن عبد الله کی سند سے روایت لا کر اپنا ایک اور موقف بتایا ہے کہ سورہ نجم کی آیات میں قاب قوسین میں قریب آنے سے مراد الله تعالی کا ذکر ہے

، ثُمِّ عَلَا بِه فَوْقَ ذَلِكَ مِا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا للْجَبَّارِ رَبِّ الْعزَّة، فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ منْهُ قَابَ قَوْسيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فيهَا أَوْحَى إِلَيْه خَمْسينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ

پھر جرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کاعلم اللہ کے سوااور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہیٰ پر لے کر آئے اور جبار اللہ تبارک و تعالیٰ (دنا) قریب ہوئے اور (تدلی) معلق<sup>21</sup> ہوگئے ، جیسے کمان کے دونوں کنارے یااس سے بھی قریب پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازوں کی وحی کی

اغلبا امام بخاری کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی خواب میں قریب آئے اور جبریل حقیقت میں قریب آئے پھر الوحی کی اگرچہ اللہ کو دیکھا نہیں کیونکہ الصحیح میں دوسرے مقام پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالی کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھا – و اللہ اعلم

راقم کے نزدیک یہ امام بخاری کی غلطی ہے شریک کی روایت صحیح نہیں ہے

البانی کا قول ہے

لكن هذه الجملة من جملة ما أنكر على شريك هذا مما تفرد به عن جماهير الثقات الذين رووا حديث المعراج، ولم ينسبوا الدنو والتدلى لله تبارك وتعالى

لیکن یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے شریک کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے کہ جمہور ثقات کے مقابلے میں شریک کا اس حدیث معراج میں تفرد ہے اور دنو (نیچے انے ) اور تدلی (معلق ہونے ) کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی

21

#### امام مسلم کا موقف

امام مسلم کا موقف ایک ہے کہ قاب قوسین سے مراد جبریل کا اصلی شکل میں قریب آنا ہے زمین میں افق پر اور پھر سدرہ المنتہی کے پاس

وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَّيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءَ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرَوقِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائشَةَ: فَأَيْنِ قَوْلُهُ؟ {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْده مَا أَوْحَى} [النجم: 9] قَالَتْ: " إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أَفُقَ السَّمَاءِ

#### اہل تشیع کی شروحات

اہل تشیع کے قدماء کے مطابق قاب قوسین سے مراہ حجاب عظمت کے نور کا قریب آنا ہے – الکافی از کلینی میں ہے

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال: جعلت فداك كم عرج برسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: مرتين فأوقفه جبرئيل موقفا فقال له: مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط ولا نبي، إن ربك يصلي فقال: يا جبرئيل وكيف يصلي؟ قال: يقول: سبوح قدوس أنا رب الملائكة و الروح، سبقت رحمتي غضبي، فقال: اللهم عفوك عفوك، قال: وكان كما قال الله " قاب قوسين أو أدنى "، فقال له أبوبصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها(1) إلى رأسها فقال: كان بينهما حجاب يتلالا يخفق(2) ولا أعلمه إلا وقد قال: زبرجد، فنظر في مثل سم الابرة(3) إلى ما شاء الله من نور العظمة، فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد، قال: لبيك ربي قال: من لامتك من بعدك؟ قال: الله أعلم قال: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين(4) قال ثم قال أبوعبدالله لابي بصير: يا أبا محمد والله ما جاء ت ولاية علي عليه السلام من الارض ولكن جاء ت من السماء مشافهة. أبوبصير نے امام جعفر سے سوال كيا اور ميں على بن ابى حمزه سن رہا تها كه رسول الله صلى الله عليه وآله كو كتنى بار معراج ہوئى؟ فرمايا دو بار²2 جن ميں جبريل نے ان كو روكا اور كہا يہ مكان ہے اے محمد اس مقام پر كتنى بار معراج ہوئى؟ فرمايا دو بار²2 جن ميں جبريل نے ان كو روكا اور كہا يہ مكان ہے اے محمد اس مقام پر

22

اہل تشیع کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ۱۲۰ بار معراج کرائی گئی

علل الشرائع، الخصال: عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: عرج بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء مائة وعشرين مرة، مامن مرة إلا وقد أوصى الله عزوجل فيها بالولاية لعلي والأمّة (عليهم السلام) أكثر مما أوصاه بالفرائض

امام جعفر نے کہا رسول الله کو ۱۲۰ بار معراّج کرائی گئی جس میں علی اور اٹمہ کی ولایت کے حوالے سے وصیت کی گئی کتاب بحار الأنوار از باقر مجلسی میں سند ہے

ابن الوليد، عن الحسن بن متيل عن سلمة بن الخطاب، عن منيع بن الحجاج، عن يونس (بن أبي وهب القصري)، عن الصباح المزني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عرج بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء مائة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عزوجل فيها النبي (صلى الله عليه وآله) بالولاية لعلى والائمة عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفرائض

سند ميں أبو محمد الصباح بن يحيى بن محمد المزني، الكوفي ہے جس كو ضعيف بهى كها گيا ہے – كتاب أصحاب الامام الصادق از عبد الحسين الشبستري كے مطابق : . من ثقات محدثي الزيدية، وقيل من الضعفاء، وله كتاب، روى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا.

رکیں یہاں اس سے قبل کوئی نبی اور فرشتہ نہیں رکا ہے اپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے تو رسول الله صلی الله علیه وآله نے جبریل سے پوچھا کیسے نماز پڑھ رہا ہے ؟ جبریل نے کہا وہ کہتا ہے میں پاک ہوں قدوس ہوں میں فرشتوں اور الروح کا رب ہوں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی – پس رسول الله صلی الله علیه وآله نے کہا اے الله میں اپ کی مغفرت چاہتا ہوں – (امام جعفر نے) کہا : پھر جیسا الله نے ذکر کیا ہے دو کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم- ابو بصیر نے کہا : میں اپنے اپ کو اپ پر قربان کروں! یہ دو کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم کیا ہے ؟ فرمایا یہ ان کے "سیت" اور سر کے درمیان تھا اور کہا ایک حجاب تھا جو ہل رہا تھا اور میں اس سے زیادہ نہیں جانتا یہ زبرجد کا تھا پس انہوں (رسول الله صلی الله علیه وآله) نے سوئی کی نوک جتنا سے لے کر جو الله نے چاہا اتنا نور عظمت دیکھا - پس الله تبارک و تعالی نے فرمایا : اے محمد - رسول الله صلی الله علیه وآله نے کہا لیک میرے رب – اللہ تعالی نے کہا تیرے بعد تیری امت میں کون ہے ؟ رسول الله صلی الله علیه وآله نے کہا علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین – پھر امام جعفر نے کہا علی کی ولایت زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں صاف الفاظ میں آئی

لسان العرب از ابن منظور میں ہے وطاقُ الْقَوْسِ: سیّتُها کمان کی محراب کو سیت کہتے ہیں -

كتاب العين از أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) ميں ہے

ویَدُ القَوْس: سیتُها کمان پکڑنے کا دستہ

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کمان اس کی "سیت" پر پکڑے ہوتے اور اس کو آسمان یا عالم بالا کی طرف کیا ہوتا تو حجاب "سیت" سے بھی نیچے آ گیا تھا اور اس میں سے نور عظمت دیکھا

بحار الأنوار از ملا باقر مجلسی میں ہے

محمد بن العباس، عن أحمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن هلال، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل في كتابه: " ثم دنافتدلى \* فكان قاب قوسين أو أدنى " فقال: أدنى الله محمدا منه، فلم يكن بينه وبينه إلا قنص لؤلؤ فيه فراش (3)، يتلالا فاري صورة، فقيل له: يا محمد أتعرف هذه الصورة ؟ فقال: نعم هذه صورة علي بن أبي طالب، فأوحى الله إليه أن زوجة فاطمة واتخذه وصيا

امام جعفر نے کہا جب الله تعالی اور رسول الله کے درمیان دو کمان سے بھی کم رہ گیا تو ان کو صورتیں دکھائی گئیں اور پوچھا کیا ان کو پہچانتے ہو ؟ فرمایا ہاں یہ علی کی صورت ہے پھر الوحی کی کہ ان کی بیوی فاطمہ ہوں گی اور علی کی وصیت کرنا

تفسیر فرات میں ہے

سند میں منیع بن الحجاج مجہول ہے اور کتاب مشایخ الثقات- غلام رضا عرفانیان میں ہے لم یذکر کسی نے اس کا ذکر نہ کیا کتاب الخصال کے محقق (علی اکبر الغفاری - منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة - قم المقدسة) نے حاشیہ میں لکھا ہے منیع بن الحجاج مهمل منیع بن الحجاج مہمل ہے

فرات قال: حدثنا جعفر بن أحمد معنعنا [عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه] عن علي بن الحسين: عن فاطمة [بنت محمد.أ، ب.عليهم السلام.ر] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء فصرت إلى سدرة المنتهى (فكان قاب قوسين أو أدنى) فرأيته بقلبي ولم أره بعيني، سمعت الاذان قالوا: شهدنا وأقررنا، قال: واشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي بأن عليا وليي وولي رسولي وولي المؤمنين.قالوا: شهدنا وأقررنا

عباد بن صهیب نے روایت کیا .... فاطمہ سے انہوں نے اپنے باپ نبی صلی الله علیہ و الہ سے کہ جب میں آسمان پر بلند ہوا تو سدرہ المنتہی تک گیا پس وہ دو کمانوں سے بھی کم پر قریب آیا میں نے اس کو قلب سے دیکھا آنکھ سے نہ دیکھا اور کانوں نے سنا ہم نے اقرار کیا گواہ ہوئے اور الله نے کہا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اور اے آسمان کے باسیوں اور زمین کے اور عرش کو اٹھانے والے کہ علی میرے ولی ہیں اور رسول اور مومنوں کے – ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا گواہ ہوئے

#### راقم کہتا ہے سند میں عباد بن صهیب ہے جو اہل سنت میں متروک ہے اور شیعوں میں ثقہ ہے

#### شیعہ کتاب بحار الانور از مجلسی (بحار الأنوار / جزء 3 / صفحة ٣١٥ ) میں روایت ہے

ع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسي، عن ابن محبوب، عن مالك بن عيينة (2) عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن قوله عزوجل: " ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهاقرأ: ثم دنى فتدانا فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوحى، يا حبيب إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة أتعب نفسه في عبادة الله عزوجل والشكر لنعمه في الطواف بالبيت وكان على عليه السلام معه فلما غشيهم الليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعى، قال: فلما هبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما من السماء نور فأضاءت هما جبال مكة، وخسأت أبصارهما، (1) قال: ففزعا لذلك فزعا شديدا، قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ارتفع من الوادي، وتبعه على عليه السلام فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء فإذا هو برمانتن على رأسه، قال: فتناولهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأوحى الله عزوجل إلى محمد: يا محمد إنها من قطف الجنة فلا يأكل منها إلا أنت ووصيك على بن أبي طالب عليه السلام، قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله إحديهما، وأكل على عليه السلام الاخرى ثم أوحى الله عزوجل إلى محمد صلى الله عليه وآله ما أوحى. قال أبو جعفر عليه السلام: يا حبيب " ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى " يعنى عندها وافا به جبرئيل حين صعد إلى السماء، قال: فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها وقال: يا محمد إن هذا موقفي الذي وضعني الله عزوجل فيه، ولن أقدر على أن أتقدمه، ولكن امض أنت أمامك إلى السدرة، فوقف عندها، قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السدرة وتخلف جبرئيل عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: إنما سميت سدرة المنتهى لان أعمال أهل الارض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة، و الحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الارض، قال: فينتهون بها إلى محل السدرة، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى أغصانها تحت العرش وحوله، قال: فتجلى لمحمد صلى الله عليه وآله نور الجبار عزوجل، فلما غشى محمدا صلى الله عليه وآله النور شخص ببصره، وارتعدت فرائصه، قال: فشد الله عزوجل لمحمد قلبه و قوى له بصره حتى رأى من آيات ربه ما رأى، وذلك قول الله عزوجل: " ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى " قال يعني الموافاة، قال: فرأي محمد صلى الله عليه وآله ما رأى ببصره من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات حبیب السجستانی کہتے ہیں میں نے امام جعفر سے (سورہ النجم) پر سوال کیا اپ نے فرمایا الله تعالی نے نبی صلی الله علیہ وسلم پر الوحی کی ... یعنی سدرہ المنتہی کے پاس جبریل وہاں آسمان پر چڑھے سدرہ کے پاس اور کہا جب سدرہ کے مقام پر پہنچے تو رک گئے اور کہا اے محمد یہ میرے رکنے کا مقام ہے جو الله تعالی نے میرے لئے بنایا ہے اور میں اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ آگے جا سکوں لیکن اپ سدرہ سے آگے جائیے اور وہاں رک جائیں۔ امام جعفر نے کہا پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم آگے بڑھے سدرہ سے اور جبریل کو پیچھے چھوڑ دیا ... پس وہاں عرش کے نیچے دیکھا اور اس کے گرد پس وہاں محمد صلی الله علیہ و الہ پر نور جبار تجلی ہوا جس سے اپ پر نیند طاری ہوئی ... پس الله تعالی نے اپ کا دل مضبوط کیا اور بصارت قوی کی یہاں تک کہ اپ نے آیات الله دیکھیں جو دیکھیں

یعنی اہل تشیع کے ہاں یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سدرہ المنتہی سے آگے گئے اور وہاں خاص الوحی ہوئی جس میں علی کا ذکر تھا - خیال رہے کہ سند میں مالك بن عیینۃ ایک مجھول ہے جس کا ذکر کتب رجال شیعہ میں نہیں ملا

شیعہ علامہ جوادی کا ترجمہ و جدید شرح

جدید شروحات میں ان اقوال کو رد کیا گیا ہے مثلا علامہ جوادی کا ترجمہ و شرح ہے

| النجم٥٣                       | 996                                          | افعال حطبك و٢٢                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                               | وى ﴿ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُنَّا بُّهِ         | ,                                      |
| وتی رہتی ہے(۴) اسے نہایت      | ہے(۳) اس کا کلام وہی وحی ہے جو مسلسل نازل ہ  | وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا نے |
| وَهُوَ بِالْأُفْقِ            | ڰ <b>ٛۮؙۅٛ</b> ڡؚڗؖۊ۪ٚٵڡؘؙٲڛؾۘۅ۠ؽ؇ۣؗ         | شَدِيْدُ الْقُولى                      |
| ا (٧) جب كه وه بلند ترين      | ) وه صاحب حسن و جمال جو سيدها كھڑا ہو        | طاقت والے نے لعلیم دی ہے (۵            |
| بَ قَوْسَيْنِ اَوْ            | ئَافَتَىَكُىٰ ﴿ فَكَانَ قَار                 | الْاَعْلَى ۗ ثُمَّدَا                  |
| دو کمان یا اس سے کم کا        | ہوا اور آگے بڑھا (۸) یبال تک کہ ا            | افق پر تھا (2) پھر وہ قریب             |
| كَنَبَالْفُؤَادُ              | )عَبْدِهٖ مَاۤ أَوْلَى أَمُ مَا              | اَدُنٰي ﴿ فَاوْحَى إِلَّا              |
| دل نے اس بات کو جھٹلا یا نہیں | ،<br>کی طرف جس راز کی بات چاہی وٹی کردی (۱۰) | فاصلەره گيا (٩) پھرخدانے اپنے بنده     |
| لِقَدْمَ\الْأُنْزُلَةً إِ     | رُوْنَهُ عَلَى مَا يَرِى ⊕ وَ                | مَارَهٰی اَفَتُهٰ                      |
| جووہ دیکھرہاہے(۱۲)اوراس       | ں سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کررہے ہو       | جس کو آنگھول نے دیکھا (۱۱) کیاتم ال    |
| جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿          | ئرَةِ الْمُنتَهَى ﴿ عِنْدَهَا.               | ٱخُرى ﴿ عِنْدَسِهُ                     |
| س جنت الماويٰ بھی ہے(۱۵)      | (۱۳) سدرۃ المنتبیٰ کے نزویک (۱۴) جس کے پا    | نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے (   |
|                               |                                              |                                        |

#### اردوحاشيه

(۲) یہ معراج کی تفصیلات کی طرف اشارہ ہے اور جریل امین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں کہ وہ اپنی صحیح شکل میں رسول اکرم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے پیغام الہی کو پہنچایا اور رسول نے با قاعدہ دیکھا اور اس میں کی طرح کا آئھوں کا کوئی فریب شامل نہیں تھا۔

# معراج پر کیا نبی صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کو دیکھا؟

معراج پر رویت باری تعالی سے متعلق تین روایات ہیں:

ابو ذر رضی الله عنہ سے منسوب صحیح مسلم کی روایت ابن عباس رضی الله عنہ سے منسوب قلبی رویت والی روایت ابن عباس رضی الله عنہ سے منسوب روایت جس کے مطابق اللہ تعالی کو امرد کی صورت دیکھا

اب ان کو فردا فردا دیکھتے ہیں -

## نور ہے اس کو کیسے دیکھتا؟/ایک نور دیکھا

امام مسلم نے ایک روایت ابو ذر رضی الله عنہ کی سند سے سے دی ہے کہ میں نے ایک نور دیکھا یا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ نور ہے میں کیسے دیکھتا –

حَدَّثَنَا أِبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقيقِ، عَنْ «أَبِي ذَرّ، قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ﴿ وَسَلَّمَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ

ابو ذر رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اب نے اپنے رب کو دیکھا ؟ رسول الله نے فرمایا میں نے نور دیکھا

اس روایت میں یزِید بن إِبْراَهیم التستري ہے اور اس طرق سے امام مسلم نے صحیح میں اس کو نقل کیا ہے

كتاب ذخيرة الحفاظ از ابن القيسراني (المتوفى: 507هـ) كے مطابق

حَديث: نور أَني أَرَاهُ. رَوَاهُ يزيد بن إِبْرَاهيمِ التستري: عَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن شَقيق قَالَ: قلت لأبي ذَر: لَو رَأَيْت رَسُول الله لسألته، قَالَ لي: عَمَّا كنت تسأله؟ قَالَ: كنت أسأله: هَل رأى ربه عز وَجل؟ فَقَالَ:

قد سَأَلتِه، فَقَالَ: نور أريه مرَّتَيْن أو ثَلَاثًا. وَهَذَا لَم بروه عَن قَتَادَة غير يزيد هَذَا، وَلَا عَن يزيد غير مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، وَكَلَاهُمَا ثقتان، وَحكى عَن يحيى بن معين أنه قَالَ: يزيد فِي قَتَادَة لَيْسَ بذلك وَأنكر عَلَيْه روايته: عَن قَتَادَة عَن أنس

حدیث میں نے نور دیکھا اس کو یزید بن إبْراَهیم التستري نے قتادہ سے انہوں نے عبد الله بن شقیق سے روایت کیا ہے کہا ہے میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ اگر رسول الله کو دیکھتا تو پوچھتا ؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ؟ میں نے کہا پوچھتا کہ کیا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ؟ ابو ذر نے کہا میں نے پوچھا تھا پس کہا میں نے دو یا تین بار نور دیکھا اور اس کو روایت نہیں کیا قتادہ سے مگر یزید نے اور یزید سے کسی نے روایت نہیں کیا سوائے معتمر بن سلیمان کے اور یہ دونوں ثقہ ہیں اور یحیی بن معین سے حکایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا یزید قتادہ سے روایت کرنے میں ایسا اچھا نہیں ہے اور اس کی روایات کا انکار کیا جو قتادہ عن انس سے ہوں

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ميں الذهبي كہتے ہيں

قال القطان ليس بذاك

تاریخ الاسلام میں الذھبی کہتے ہیں

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِين: هُوَ فِي قَتَادَةَ لَيْسَ بِذَاكَ

ابن معین کہتے ہیں قتادہ سے روایت کرنے میں ایسا (اچھا) نہیں ہے

میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں الذهبی اس نور والی روایت کا یزید بن إبراهیم کے ترجمہ میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں اس کا اور معتمر کا تفرد ہے

محمد بن وزير الواسطي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت النبي صلى الله عليه

.وسلم لسألته: هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته فقال لى: نور إني أراه مرتين أو ثلاثا

تفرد به عن قتادة.

وما رواه عنه سوی معتمر.

الغرض یہ روایت صحیح نہیں ہے

اس روایت کا ایک طرق عُمَرُ بْنُ حَبِیبِ الْقَاضِيِّ ضعیف الحَدیث سے بھی ہے

ابن عدی الکامل میں روایت پیش کرتے ہیں

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَى بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ الْمِنْهَال، حَدَّثَنا عُمَر بن حبيب، حَدَّثَنا خَالدٌ الْحَذَّاءَ عَنْ حُمَيْد بْنِ هلال عَنْ عَبد اللَّه بْنِ الصَّامت، عَن أَبِي ذَرِّ، قالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ الله هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ قَالَ كَيْفَ أَرَاهُ، وَهو نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ وَهَذَا الْحَديثُ بِهَذَا الإِسْنَاد عَنْ خَالد الحذاء غير محفوظ

کہتے ہیں یہ روایت عمر بن حبیب کی سند سے غیر محفوظ ہے

محدثین میں ابن جوزی نے صحیح مسلم کی ابوذر والی روایت کو رد کیا ہے۔ کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین میں ابن جوزی نے اس پر تبصرہ کیا ہے

وَفِي الحَدِيثِ السَّابِعِ عشر: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: هَل رَأَيْت رَبك؟ فَقَالَ: " نور، أَني اراه ". ذكر أَبُو بكر الْخلال فِي كتاب " الْعلَل " عَن أحمد بن حَنَبل أنه سُئلَ عَن هَذَا الحَديث فَقَالَ: مَا وَجهه. وَذكر أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَق بن خُزَيَّة فِي هَذَا الحَديث مُنكرا لهَذَا الحَديث وَالْقلب من صِحَة سَند هَذَا الْخَبر شَيْء، لَم أَر أحداً من عُلماء الْأَثر فطن لعلَّة فِي إِسْنَاده، قَان عبد الله بن شَقِيق كَأَنَّهُ لَم يكن يثبت أَبا ذَر وَلا يعرفهُ بِعَيْنه واسْمه وَنسبه، لأن أَبا مُوسَى مُحمَّد ابْن الْمَثنى حَدثنا قَالَ: حَدثنا مَعاذ بن هشَام قَالَ: حدثني أي عن قَتَادة عَن عبد الله بن شَقِيق قَالَ: أتيت الْمَدينة، فَإذا رجل قَائم على غَرَائر سَود يَقُول: أَلا ليَبشر أُصْحَاب الْكُنُوز بكي في الجباه والجنوب فَقَالُوا: الْمَجُوس في قَوْلهم: هُو نور. فإثباته نورا مَجُوسية مَحْضَة، والأنوار أجسام. والبارئ سُبحانهُ وَتَعالَى لَيْسَ ببمره، والْمراد بِهِذَا الحَديث: " حجابه النُور " وَكَذَلك رُويَ في حديث أيي مُوسَى، فَالْمَعْنى: كَيفَ أَراهُ بجسم، وَالْمراد بِهِذَا الحَديث: " حجابه النُور " وَكَذَلك رُويَ في حديث أيي مُوسى، فَالْمَعْنى: كَيفَ أَراهُ ربه عز وَجل فَإِفَّا بَبت كُونهَا لَيْلة الْمعْرَاج، وَأَبُو ذَر أسلم عَكَّة قَديا قبل الْمعْرَاج بِسنتَيْنِ ثُمَّ رَبُع وَله لله صلى الله عَليه وَسلم ربه عز وَجل فَإِفًا ثَبت كُونهَا لَيْلة الْمعْرَاج، وَأَبُو ذَر أسلم عَكَّة قَديا قبل الْمعْرَاج بِسنتَيْنِ ثُمَّ رَبِّع إِلَى وَمه قَأَقَامَ المُصَاف مقام النُمعْرَاج، وَأَبُو ذَر أسلم عَكَّة قديا قبل الْمعْرَاج بِسنتَيْنِ ثُمَّ رَبُع وَله الله صلى الله عَليه وَسلم حِن إِسلم حِن إِسلمه عَن إِسْلَمه: هَل رَأَيْت رَبِك، وَمَا كَانَ قد عرج بِه بعد، فَقَالَ: " نور، أَنْ أَرَاهُ؟ " أَيْ أَن الله صلى الله عَليْه وَسلم حِن إِسلم حِن إِسلامه: هَل رَأَيْت رَبْك، وَمَا كَانَ قد عرج بِه بعد، فَقَالَ: " نور، أَنْ أَرَاهُ؟ " أَيْ أَن أَن أَراهُ؟ " أَيْ أَن

رسول الله سے سوال کیا کہ کیا اپ نے اپنے رب کو دیکھا ؟ فرمایا نور ہے کیسے دیکھتا اور اس کا ذکر ابو بکر الخلال نے کتاب العلل میں امام احمد کے حوالے سے کیا کہ ان سے اس حدیث پر سوال ہوا پس کہا میں اس کو منکر کہنے سے نہیں ہٹا اور ... ابن خزیمہ نے اس حدیث کی تضعیف کی اور

کہا اس خبر کی صحت پر دل میں کچھ ہے اور میں نہیں دیکھتا کہ محدثین سوائے اس کے کہ وہ اس کی اسناد پر طعن ہی کرتے رہے کیونکہ اس میں عبد الله بن شقیق ہے جو ابو ذر سے روایت کیا کرنے میں مضبوط نہیں اور اس کو نام و نسب سے نہیں جانا جاتا کیونکہ ابو موسی نے روایت کیا حَدثنَا قَالَ: حَدثنَا مَعاذ بن هِشَام قَالَ: حَدثنِي أَبِي عَن قَتَادَة کہ عبد الله بن شَقیق نے کہا میں مدینہ پہنچا تو وہاں ایک شخص کو ... کھڑے دیکھا ... پس لوگوں نے کہا یہ ابو ذَر ہیں.. کہ گویا کہ اس عبد الله کو پتا تک نہیں تھا کہ ابو ذر کون ہیں! اور ابن عقیل نے کہا ہمارا اجماع ہے کہ الله نور نہیں ہے اور مجوس نے اس قول میں غلطی کی کہ وہ نور ہے پس اس کا اثبات مجوسیت ہے اور اجسام منور ہوتے ہیں نہ کہ الله سبحانہ و تعالی اور یہ حدیث میں مراد ہے کہ نور اس کا حجاب ہے ... اور میں ابن جوزی کہتا ہوں: اور جس کسی نے اس روایت کو ثابت کہا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا انہوں نے اس کو معراج کی رات میں ثابت کیا ہے اور ابی ذر مکہ میں ایمان لائے معراج سے دو سال پہلے پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے ان کے ساتھ رہے یھاں تک کہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو جب ایمان لائے ہوں کہ کیا آپ نے آپنے رب کو دیکھا ؟ اور اس وقت آپ کو معراج نہیں ہوئی تھی پس رسول الله نے فرمایا نور ہے اس کو کیسے دیکھوں اور بے شک معراج کے بعد کہا جو ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ میں نے آپنے رب کو دیکھا

صحیح مسلم میں ابو ذر والی روایت کو الذھبی نے بھی رد کیا ہے

اور العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ميں اس پر تبصرہ كيا ہے قُلتُ هَذَا بِعَيْنه يَنْفِي الرَّوْيَةَ حَيثُ يُقَرِّرُ إِنَّا أَرَى نُورًا ميں كہتا ہوں اَس مَيں آنكھ سے ديكھنے كى نفى ہے كيونكہ رسول الله نے اقرار كيا كہ انہوں نے نور ديكھا

 $^{23}$ یعنی الذھبی کے نزدیک رسول اللہ معراج پر اللہ تعالی کو نہ دیکھ سکے

23

اہل تشیع کی کتاب الکافی از کلینی میں ہے

محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكانا لم يطأه قط جبرئيل فكشف له فأراه الله من نور عظمته ما أحب.

صحیح مسلم کی جیسی سند سے اس روایت کی تخریج ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں بھی کی ہے وہاں اس کو ذکر کیا

حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَنَادَةَ الْقُرَشِيّ، قَالَ: ثَنَا وَكَيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَأِي ذَرً لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ أَبُو ذَرَّ قَدْ سَأَلُهُ؟ قَالَ: «نُورَ أَنَّى أَرَاهُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي الْقَلْبِ مِنْ صحَّة سَند هَذَا الْخَبْرِ فَيَء لَمْ أَرْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عُلَمَاء أَهْلِ الْآثَارِ فَطَنَ لِعَلَّة فِي إِسْنَاد هَذَا الْخَبْرِ، فَإِنَّ عُبَد اللَّه بْنَ شَقِيقٍ، كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُثْبِتُ أَبَا ذَرَ، وَلَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِه وَاسْمَه وَنَسَبِه لأَنَّ أَبَا مُوسَى مُحَمَّد بْنَ الْمُثَنَّى اللَّهُ بْنَ شَقِيقٍ، كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُثْبِتُ أَبَا ذَرَ، وَلاَ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِه وَاسْمَه وَنَسَبِه لأَنَّ أَبَا مُوسَى مُحَمَّد بْنَ الْمُثَنَّى رَبُك قَالُوا: هَيَوْلُ: «لَيبَشَر أَوْدَ، وَلا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِه وَاسْمَه وَنَسَبِه لأَنَّ أَبَا مُوسَى مُحَمَّد بْنَ الْمُثَنَّى رَبُك قَائِم عَلَى غَرَائِر سُود، يَقُولُ: «لَيبَشَر أَوْدَ فَكِر: فَعَبْدُ اللَّه بْنَ شَقِيقٍ يَذَكُر بَعْدَ مَوْت أَي قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرَ، وَلْي مَوْد نُور أَي اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَعَبْدُ اللَّه بْنُ شَقِيقٍ يَذَكُر بَعْدَ مَوْت أَي ذَنِ الْمُعْنَى النَّانِ إِنَّ لَو يَلْكُونُ بَعْدَ مَوْد نُور عَلْ اللَّه عَلَى عَرَائِل النَّانِي أَيْ أَنَّهُ لَا يَثْولُ فَلَا يَعْمَلُ عَلَى عَرَائِ سُود، خُبَرَ أَنَّهُ أَبُو ذَر - وَقُولُهُ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» ، يَحْتَمُلُ مَعْنَى الثَّانِي أَيْ أَيْهُ أَلُو يَلُ اللَّهُ عَلَا لَنَّ إِمَاهُ وَلَى عَلْول وَلَا لَكُ عَلَى عَرَائِهُ فَي الْعَيْ وَاللَّهُ عَلَى عَرَائُ لَلْ اللَّهُ عَلَى مَوْد وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَائُ اللَّهُ عَلَى عَرَائُول النَّافِي وَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَوْد وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَرَائُو اللَّهُ إِلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى عَرَائُولُ اللَّهُ عَلَى عَرَائُو اللَّهُ عَلَى عَ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ،: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ،... فَقَالَ أَبُو ذَر: قَدْ سَأَلْتُهُ، «فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا

«حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَقَالَ: «نُورًا أَنَّى أَرَاهُ

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، أَيْضًا، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيَّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ....: «نُورًا أَنَّى أَرَاهُ

كَذَا قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ» أَنَّى أَرَاهُ "، لَا كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى، فَإِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: «أَنَّى أَرَاهُ

عَبْد اللَّهُ بِن شَقِيق نے کہا ایک شخص نے ابو ذر رضی الله عنہ سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللَّمَ عليه وسلمَ ' كو ديكهتا تو ان سے سوال كرتا- ابو ذر نے پوچها كيا سوال كرتے ؟ كہا ميں سوال کرتا کہ کیا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا تھا ؟ ابو ذر نے کہا میں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا نور میں نے دیکھا (نور ، میں کیسے دیکھتا )۔ أبو بکر محمد بن إسحاق بن خزيمة (المتوفى: 311ھے) نے کہا دل میں اس سند کی صحت پر کوئی چیز (کھٹکتی ) ہے۔ اہل اثار یا محدثین علماء میں سے جو ہمارے اصحاب میں سے ہیں کسی کو نہ دیکھا جو اس خبر کی سند کی علت پر جانتے ہوں کیونکہ عبد الله بن شقیق کی روایت ابو ذر سے مضبوط نہیں ہے اور نہ یہ آنکھ سے دیکھا گیا ہے نہ نام و نسب سے جانا جاتا ہے - کیونکہ أَبِو مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ثَنَا قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ نے عبد الله بن شقيق سے روايت كيا کہ میں مدینہ پہنچا تو ایک شخص کالے خیمہ میں کھڑا کہہ رہا تھا خزانوں کے اصحاب کو بشارت دو کہ زندگی کی صبح ہے اور موت ہے – پس (لوگوں نے ) کہا یہ ابو ذر ہیں صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ابن خزيمه نے كہا پس عبد الله بن شقيق نے ابو ذركى موت کے بعد کا ذکر کیا کہ اس نے ایک شخص کو کالے خیمہ میں کچھ کہتے سنا ، خبر دی یہ ابو ذر تھے ، گویا یہ اس کو بات ثابت نہیں کہتے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ابو ذر کون ہیں- پھر اس کا یہ قول بھی ذو معنی ہے ایک میں نفی ہے یعنی اس کو کیسے دیکھتا وہ نور ہے اور دوسرا معنی ہے اس کو کیسے کہاں دیکھ پاتا وہ نور ہے - .... دوم: امام اہل زمانہ علم و اخبار امام بندار نے اس حدیث پر کہا

مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ نے روایت کیا ہے .... میں نے نور دیکھا

اور یَحْیَی بْنُ حَکِیمِ نے أَبَو مُوسَی مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّی کی طرح روایت کیا ہے ..... میں نے نور دیکھا

اور عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً نے روایت کیا ہے ..... نور ہے میں کیسے دیکھتا

اسی طرح بندار نے کہا اور وہ نہیں کہا جو أَبُو مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى نے روایت کیا ہے

#### مسند احمد میں ہے

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ شَقيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لأِي ذَرً: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اَللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ. قَالَ: عَنْ أَيٍّ شَيْءٍ؟ قُلْتُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» يَعْني عَلَى طَرِيقٍ الْإِيجَابِ. (حم)

21392

اس روایت کا متن مضطرب تو ہے ہی عبد الله بن شقیق کا ابوذر رضی الله عنہ سے ملنا بھی - مشکوک ہے کیونکہ یہ دور عمر رضی الله عنہ کا وقوعہ بیان کیا گیا ہے

#### مسند البزار میں ہے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدينَةَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائمٌ عَلَى غَرَايِر سُود يَقُولُ: " أَلَا أَبْشِّرُ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ وَالْجُنُوبِ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق نے کہا میں مدینہ پہنچا تو ایک شخص کالے خیمہ میں کھڑا کہہ رہا تھا خبر دار میں خزانوں کے اصحاب کو بشارت نہ دوں وہ اپنے آگے اور پہلو پر روئیں گے - - پس (لوگوں نے ) کہا یہ ابو ذر ہیں صاحب رسول الله صلی الله علیہ وسلم

#### سنن الکبری البیہقی میں ہے

وَأَخْرَنَا أَبُو مُحَمَّد الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْمُؤَمِّلِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْد الله الْبَصْرِيِّ , ثنا أَبُو أَحْمَدُ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الْبَصْرِيِّ , ثنا أَبُو أَحْمَشُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقيقِ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ شَقيقِ الْعُقَيْلِي قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدينَةَ فَإِذَا رَجُلُ طَوِيلٌ أَسْوَدُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ أَبُو ذَر فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ عَلَى أَي اللهُ عَنْهُ عَال هُو الْيَوْمَ , قَالَ: قُلْتُ نَعْم " وَهُمْ يَنْتَظُرُونَ الْإِذْنَ عَلَى عُمَر رَضَي اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَدَخُلُوا فَأْتِينَا بِقَصَاعٍ فَأَكَلَ فَحَرَّكُتُهُ أَذْكِّرُهُ بِيدِي فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَنْسَ مَا قُلْتُ لَكَ أَخْبَرُتُكَ أَنِي صَائِمٌ إِنِي اللهُ عَنْهُ الْمُومُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيًّامٍ فَأَنَا أَبَدًا صَائِمٌ "

عبد الله بن شقیق نے کہا میں مدینہ پہنچا وہاں ایک بہت لمبا آدمی دیکھا جو کالا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے ؟ کہا گیا ابو ذر میں نے اس سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تم (ابو ذر) کس حال میں ہو - کہا میں نے کہا : کیا روزے سے ہو ؟ ابو ذر نے کہا ہاں اور وہ عمر رضی الله عنہ کی آواز کا انتظار کر رہے تھے پس ایک کھانا آیا اس کو کھایا ... پھر کہا میں تم کو نہیں جانتا میں نے تم کو جو کہا اس کی خبر دیتا ہوں میں روزے سے تھا میں ہر مہینہ کے تین دن روزہ رکھتا ہوں پس میں ہمیشہ روزے سے ہوں

طبقات الکبری از ابن سعد میں ہے

كُنَّا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ وَمَعَنَا أَبُو ذَرً، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ أَذِنَ عُمَر، فَأْتِيَ بِالْعَشَاء، فَأَكَلَ

ہم سب مل کر عمر کے گھر کے باب پر پہنچے اور ابو ذ ر ساتھ تھے – انہوں نے کہا میں روزے ۔ - سے ہوں پھر عمر نے ان کو اجازت دی۔ تو رات کا کھانا کھایا

اس کلام میں کس قدر اضطراب ہے کہ عمر رضی الله عنہ جن کے دور میں اصحاب رسول فارغ البال تھے مدینہ میں غلاموں کی کثرت تھی اس دور میں ابو ذر کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا ؟ یا للعجب

عبد الله بن شقیق نے کہا میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ ایک سال گزارا

جب عبد الله بن شقیق نے دور عمر پا لیا تو خود عمر رضی الله عنہ سے ان کی روایت کی تعداد اتنی کم کیوں ہے جبکہ انہوں نے مدینہ میں ایک سال گزارا ہے جو کوئی کم مدت نہیں ہے – عبد الله بن شقیق نے نہ تو عثمان رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے نہ علی رضی الله عنہ سے نہ جابر بن عبد الله رضی الله عنہ سے عنہ الله عنہ سے نہ جابر بن عبد الله رضی الله عنہ سے

- محدثین میں بعض کی رائے عبد الله بن شقیق پر منفی ہے

العقیلی نے عبد الله بن شقیق کا شمار الضعفاء میں کیا ہے اور خبر دی کہ

كَانَ التَّيْمِيِّ سَيءَ الرَّأْيِ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

سُلَيْمَانُ بن طرخان التّيميّ كى عبد الله بن شقيق پر برى رائے تھى

اس بحث سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں محدثین نے کلام کیا تھا۔ اور اس روایت کے متن میں اضطراب ہے یہاں تک کہ عبد اللہ بن شقیق کی ابو ذر سے ملاقات ہوئی بھی یا نہیں اس پر بھی شک ہے

امام بخاری نے اس سلسلے میں متضاد روایات پیش کی ہیں ایک میں ان کے مطابق نبوت سے قبل رسول الله پر الوحی ہوئی اس میں دیکھا کہ الله تعالی قاب قوسین کے فاصلے پر ہیں اور پھر صحیح

میں ہی عائشہ رضی الله عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے سختی سے اس کا انکار کیا کہ معراج میں الله تعالی کو دیکھا

عَنْ مَسْرَوقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائشَةَ - رضى الله عنها -: يَا أُمَّتَاهُ! هَلْ رَأَى مُحَمّدٌ - صلى الله عليه وسلم - رَبّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِى ممَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ منْ ثَلَاثْ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمِّدًا - صلى الله عليه وسِلمٍ - رَأَى رَبِّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}، {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إلاَّ وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاء حجَابٍ} , وَمَنْ حَدُّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا في غَد؛ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: {وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} (وفي رواية: (لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ) 8/ 166)، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ [شَيئاً مَمَا أَنْزلَ إليه 5/ 188} [منَ الوَحْي 8/ 210]؛ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ، {يَا أَيُّها الرسولُ بَلِّغْ مَا أَنْزلَ إلَيْكَ منْ رَبِّكَ [وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالاَتُه]} الآية. [قالَ: قلت: فإنَّ قَوْلَهُ: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى}. قالَتْ:] ولكَّنْهُ [قَدْ 4/ 83] رَأَى جِبْرِيلَ -عَلَيْهُ السَّلَاُّمُ - (وفَى روايَة: ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيه فِي صُورَة الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذه الْلَمَرَّة) فِي صُورَته [الَّتي هيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأُفَّقَ]؛ مَرَتَيْنِ عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے مسروق نے پوچھا کہ اے امان کیا محمد صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ رضی الله تعالی عنہا نے فرمایا کہ تمہاری اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دے تم سے جو کوئی تین باتیں کہے اس نے جھوٹ بولا جو یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا پھر آپ نے قرات کی {لاَ تُدْرِکُهُ الأَنْصَارُ وَهُوْ یَدْرِكُ الأَنْصَارَ وَهُوْ اللَّطيفُ الْخَبيرُ} نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں لیکن وہ نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ باریک بین اور جاننّے والا ہے ، {وَمَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إلاَّ وَحْيَا أَوْ منْ وَرَاء حجَاب} اور كسى بشر كا يہ مقام نہیں کہ الله اس سے کلام کرے سوائے وحی سے یا یردے کے پیچھے سے آپ رضی الله تعالى عنها نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ آپ صلى الله علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہو گا اس نے جهوٹ بولا پھر آپ نے تلاوت کی {وَمَا تَدْری نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گا (وفی روایة: (لا یَعْلَمُ الغَیْبَ إِلَّا اللهُ) 8/ 166) اور ایک روایت کے مطابق کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے الله کے . اور اس نے بھی جھوٹ بولا جو یہ کہے کہ آپ نے وحی میں سے کچھ چهپایا پهر آپ نے تلاوت کی ، {یَا أَیُّها الرسولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ [وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالاته]} اے رسول جو الله نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا . مسروق کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ الله تعالی کا قول ہے {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى } پهر قريب آيا اور معلق ہوا اور دو كمانوں اور اس اس سے کم فاصلہ رہ گیا. عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے فرمایا لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جبریل تھے وہ آدمی کی شکل میں اتے تھے اور اس دفعہ وہ اپنی اصلی شکل میں آئے یہ وہی صورت تھی جو افق پر دیکھی تھی دو دفعہ

قاضی عیاض کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی میں لکھتے ہیں کہ چونکہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، لہذا اس معاملے میں ان کی خبر معتبر نہیں ہے۔ یہ نکتہ سنجی کی انتہا ہے کیونکہ ابن عباس تو عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے بھی چھوٹے ہونگے - عبدللہ ابن عباس کی ولادت ہجرت سے تین سال

پہلے ہوئی اور سن ۸ ہجری میں آپ عبّاس رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ پھنچے یعنی آپ بہت کم سن تھے اور معراج کا واقعہ کے وقت تو آپ شاید ایک سال کے ہوں

دوسری طرف قاضی ابی یعلی المتوفی ٥٢٦ ه اپنی دوسری کتاب الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ معراج کے موقعہ یر

ورأى ربه، وأدناه، وقربه، وكلمه، وشرفه، وشاهد الكرامات والدلالات، حتى دنا من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. وأن الله وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين وقال عز وجل: {وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً للنَّاس} [الإسراء:60]. وهي رؤيا يقظة (1) لا منام. ثم رجع في ليلته بجسده إلى مكة

اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا وہ قریب آیا ہم کلام ہوا شرف دیا اور کرامات دکھائی یہاں تک کہ قریب ہوئے اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ اور بے شک الله تعالی نے اپنا باتھ شانے کی ہڈیوں کے درمیان رکھا اور اسکی ٹھنڈک نبی صلی الله علیہ وسلم نے یائی<sup>24</sup> اور علم اولین ا آخرین دیا اور الله عز و جل نے کہا {وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْیا

24

خواب میں رویت باری سے متعلق بعض احادیث ہیں جن میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ خواب کہاں دیکھا – حنابلہ کا موقف ہے کہ سدرہ المنتہی پر نور دیکھنے پر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی اور وہ نیند میں چلے گئے اور خواب میں الله تعالی کا جلوہ دیکھا یہ روایات درج ذیل ہیں

صحیح بخاری و مسلم میں معراج سے متعلق کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سدرہ المنتہی سے آگے گئے ہوں اور الله تعالی کو دیکھا ہو البتہ بعض ضعیف اور غیر مظبوط روایات میں ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا بغیر داڑھی مونچھ جس پر سبز لباس تھا – قاضی ابو یعلی کے مطابق یہ معراج پر ہوا اور ابن تیمیہ کے مطابق یہ قلب پر آشکار ہوا – محدثین کی ایک جماعت نے اس طرح کی روایات کو رد کیا اور ایک نے قبول کر کے دلیل لی – اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں رب تعالی کا نبی صلی الله علیہ وسلم کو چھونے تک کا ذکر ہے

جابر بن سمرہ رضی الله عنہ سے منسوب روایت کتاب ظلال الجنة فی تخریج السنة میں البانی کہتے ہیں

ثنا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بكير ثنا إبراهيم ابن طَهْمَانَ ثنا سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: ''إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجِلَّى لِي فِي أَحْسَنِ صُورَة فَسَأَلَنِي فِيمَا يَخْتَصمُ الْمَلاُ الأُعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: رَبِّي لا أَعْلَمُ بِه، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ . 'بَيْنَ كَتفَي حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثديي أو وضعهما بَيْنَ ثَدْييً حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْن كَتفَي فَمَا سَأَلَنِي عَنْ شيء إلا علمته

إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فهو من رجال مسلم -

إبراهيم ابن طَهْمَانَ نے سَمَاكُ بْنُ حَرْبِ سے اس نے جَابِرِ بْنِ سَمُرَة رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک الله تعالی نے میرے لئے تجلی کی حسین صورت میں پھر پوچھا کہ یہ ملا الاعلی کیوں جھگڑتے رہتے ہیں پھر اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک محسوس کی

اس کی اسناد حسن ہیں اس کے رجال ثقات ہیں سوائے سماك بن حرب کے جو صحیح مسلم کا راوی ہے

اس کے برعکس مسند احمد کی تحقیق میں شعیب الأرنؤوط اس کو إبراهیم ابن طَهْمَانَ کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں

عَبْدَ الرِّحْمَٰنِ بْنَ عَائشِ کی روایت سنن دارمی، ج 5، صَ 1365 پر ایک روایت درج ہے

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَك، حَدَّتَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّتَنِي ابْنُ جَابِر، عَنْ خَالد بْنِ اللَّهْلَاج، وَسَأَلَهُ، مَكْحُولٌ أَنْ يُحَدِّتَهُ، قَالَ: -2195 سَمعْتُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ عَائْشَ، يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ [ص:1366] يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَيِّ فِي أَحَّسَنِ صُورَة» قَالَ: فيمّ يَخْتَصمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ فَقَلْتُ: «أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ» ، قَالَ: " فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيِّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ تَدْيَيِّ، [ص:1367] فَعَلَمْتُ مَا فِي السَّمَواتَ وَالْأَرْض وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} السَّمَواتَ وَالْأَرْض، وَتَلَا {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَواتِ وَالْأَرْض وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}

نبی اکرم نے فرمایا کہ میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آسمانوں میں کس بات پر لڑائی ہے؟ میں نے کہا کہ اے رب! آپ زیادہ علم رکھتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اپن ہاتھ میرے چھاتی کے درمیان رکھا حتی کہ مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، مجھے اس کا علم ہو گیا۔ پھر نبی اکرم نے اس ایت کی تلاوت کی کہ اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین والوں میں ہو

کتاب کے محقق، حسین سلیم اسد نے سند کو صحیح قرار دیا جبکہ سلف اس کو رد کر چکے تھے

عَبْدَ الرِّحْمَٰنِ بْنَ عَائش نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے جبکہ یہ صحابی نہیں ہے

وقال أبو حاتم الرازي هو تابعي وأخطأ من قال له صحبة وقال أبو زرعة الرازي ليس مِعروف ابو حاتم نے کہا یہ تابعی ہے اور اس نے غلطی کی جس نے اس کو صحابی کہا اور ابو زرعہ نے کہا غیر معروف ہے

> ابن عباس رضی الله عنہ سے منسوب روایت مسند احمد کی روایت ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيْ قَلَابَةٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي رَبِي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةُ فِي أَحْسَبُهُ يَعْنِي فِي النَّوْمِ - فَقَالَ: يَا مِّحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فَيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا " قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيِّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِيِّ - أَوْ قَالَ: نَحْرِي - فَعَلَمْتُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض، ثُمَّ قَالَ: يَا عُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فيمٍ يَخْتَصِمُ الْمُلَّ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَخْتَصَمُونَ فِي الْكَفَّارَات وَالدَّرَجَات، قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ وَالدَّرَجَات، قَالَ: وَاللَّرَجُاتُ؟ قَالَ: يَا الْمُكْتُ فِي الْمُسَاحِدَ بَعْدَ الصَّلُوات، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمَاعَات، وَإِبْلَاعُ الْوُضُوء فِي الْمَكَارِه، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْر، وَمَاتَ الْمُكْتُ فِي الْمَكَارِه، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْر، وَمَاتَ بَحْيْر، وَكَانَ مَنْ خَطَيْتَته كَيُوم وَلَدَّتُهُ أَلْمُ غَيْر مَفْتُونِ، قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ: بَذْلُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَمْ، وَالسَّلَامُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَيْ فِيلَا فُي الْمَكَارِة، وَالْمَلَامُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ

نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

ترمذی ح ٣٢٣٤ ميں سند ميں ابو قلابہ اور ابن عباس كے درميان ْ خَالِد بْنِ اللَّجْلَاجِ ہے

حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةً عَنْ خَالد بْنِ اللَّجْلاجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ أَنْانِي رَبِي فِي أَحْسَنٍ صُورَة فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَيْكُ رَبِّ وَسَعْدَيْكُ قَالَ فِيم يَخْتَصُمُ الْمَلاَ الْأَعْلَى قُلْتُ لَبْكُ رَبِ لَا أَدْرِي فَوَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبِيكَ رَبِ وَسَعْدَيْكُ قَالَ فِيم فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي فَعَلَمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبِيْكَ رَبِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيم فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي فَعَلَمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبِيكَ رَبِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيم يَخْتَصُمُ الْمَلاَ الْأَعْلَى الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمِّدُ فَقُلْتُ لَبِيكَ رَبِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيم يَخْرَبُ وَلَا اللَّهُ الْأَعْلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوء فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَانْتَظَارِ الصَّلَاة الْمُسَاعِ الْوَضُوء فِي الْمَكْرُومَاتِ وَانْتَظَارِ الصَّلَاة بَعْدَ اللَّهُ فَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْسَلَقُ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَلُومِ وَلَاتُهُ أَلَّهُ وَلَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَلَامِ فَي الْمَكُونَ مِنْ يُعَلِي الْمَالِمُ الْمُؤْومِ وَلَوتُهُ أَقُلُ أَبُو عَلَى الْمُعْرَاتُ عَلَيْكُولِهِ عَلَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ مِنْ يُعَلِي عَلَى الْمَلْولِ الْمُعْرَاتِ وَلِي الْمَثْمِ وَلَانَ مِنْ يُعْلَى أَلِي الْمِعْدَا عَلَيْتُ الْمَلْولِهِ لَيْعَالِهُ الْمُلْولِهِ لَالْمُولِهِ لَكُولِهُ وَلَا لَوْلُولُومُ وَلَالَ مُلْولَالُولُولِهُ وَلِلْهُ اللْفَلْولُولُومُ وَلَالَولُولُولِهُ إِلَيْكُولُولُومُ وَلَالَولَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْعُلُولُومُ وَلَولُولُومُ الْمُولِولِهُ وَلَالَولُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُومُ وَلَالَكُولُولُولُولُومُ اللَّهُ الْمُعْرَ

جامع ترمذی: کتاب: قرآن کریم کی تفسیر کے بیان میں باب: سورہ ص سے بعض آیات کی تفسیر

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا: میرا رب بہترین صورت میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا: محمد- میں نے کہا: میرے رب میں تیری خدمت میں حاضر وموجود ہوں، کہا: اونچے مرتبے والے فرشتوں کی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا: رب میں نہیں جانتا، (اس پر) میرے رب نے اپنا دست شفقت وعزت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، اور مجھے مشرق ومغرب کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہوگیا، (پھر) کہا: محمد میں نے عرض کیا: رب میں حاضر ہوں، اور تیرے حضور میری موجود گی میں میں نے کہا: انسان کا درجہ ومرتبہ بڑھانے والی اور گناہوں کو مٹانے والی چیزوں کے بارے میں تکرار کررہے ہیں، جماعتوں کی طرف جانے کے لیے اٹھنے والے قدموں کے بارے میں اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنے کے بارے میں۔ اور ایک صلاۃ پڑھ کر دوسری صلاۃ کا انتظار کرنے کے بارے میں، جو شخص ان کی پابندی کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک وصاف ہوجائے گا جس دن کہ ان کی ماں نے جنا تھا، اور وہ گناہوں سے پاک وصاف تھا"۔ امام ترمذی کہتے ہیں: – یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے

البانى كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة ميں يہ بھى كہتے ہيں

قد روى معاذ بن هشام قال: حدثنى أبي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي قلابَةً عَنْ خَالد بْنِ اللَّجْلاجِ عن عبد الله بن عباس مرفوعا بلفظ: "رأيت ربي عز وجل فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى.." الحديث. أخرجه الآجَري ص 496 وأحمد كما تقدم 388 فالظاهر أن حديث حماد بن سلمة مختصر من هذا وهي رؤيا منامية

اس کو معاذ بن هشام قال: حدثنی أبی عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبی قلاَبَةَ عَنْ خَالد بْنِ اللَّجْلاجِ عن عبد الله بن عباس کی سند سے مرفوعا روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا اس نے پوچھا اَلمَلاَ الأعلی کیوں لڑ رہے ہیں ؟ اس کی تخریج کی ہے الآجری اور احمد نے جیسا کہ گزرا ہے پس ظاہر ہے کہ حماد بن سملہ کی حدیث مختصر ہے اور یہ دیکھنا نیند میں ہے

اس کے بر عکس شعیب الأرنؤوط مسند احمد میں اس پر حکم لگاتے ہیں

إسناده ضعيف، أبو قلابة- واسمه عبد الله بن زيد الجرمي- لم يسمع من ابن عباس، ثم إن فيه اضطراباً

اس کی اسناد ضعیف ہیں – أبو قلابة- جس کا نام عبد الله بن زید الجرمي ہے اس کا سماع ابن عباس سے نہیں ہے پھر اس روایت میں اضطراب بہت ہے راقم کہتا ہے جامع الترمذی کی روایت بھی صحیح نہیں ہے: کتاب جامع التحصیل از العلائی کے مطابق خالد کی ملاقات ابن عباس سے نہیں ہے ان سے مرسل روایت کرتا ہے

خالد بن اللجلاج العامري ذكره الصغاني فيمن اختلف في صحبته وهو تابعي يروي عن أبيه وله صحبة وفي التهذيب لشيخنا أنه يروي عن عمر وابن عباس مرسلا ولم يدركهما

> الذهبی تاریخ الاسلام میں اس کے لئے کہتے ہیں ۔ وَقَدْ أُرْسَلَ عَنْ عُمَر، وَابْنِ عَبّاسِ عمر اور ابن عباس سے یہ ارسال کرتا ہے

اسی طرح اس میں قتادہ مدلس ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے ان علتوں کی بنا پر یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے

معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے منسوب روایت مسند احمد کی روایت ہے

حَدَّثَنَا أَبُو سَعيد مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ، حَدَّثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي الْيَمَاميَّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثْيِر، حَدَّثَنَا زَيْد بَنُ سَلِّم بَنِ أَبِي سَلَّم نَسَبُهُ إِلَى جَدِّه، أَنْهُ حَدَّتُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشَ الْعَضْرَمِيَّ، عَنْ مَالكَ بْنِ يَخَامِر، أَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبِلَ قَالَ: " كَمَا أَنْتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَجُوزَ فِي صَلَاتَه فَلَمَّا سَلَّمَ. قَالَ: " كَمَا أَنْتُمْ عَلَى مَصَافَكُمْ كَمَا أَنْتُمْ (2) ". ثُمَّ أَقْبَلَ إِلِيْنَا. اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتَجُوزَ فِي صَلَاتَه فَلَمَّا سَلَّمَ. قَالَ: " كَمَا أَنْتُمْ عَلَى مَصَافَكُمْ مَا حَبِسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ إِنِي قُمْتُ مَنَ اللَّيْلِ، فَصَلَيْتُ مَا قُدُر لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَى اسْيَقْظَتُ، فَإِذَا أَنَّا بِرِي فَقَالَ: " إِنِي سَلْحَدَّتُكُمْ مَا حَبِسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ إِنِي قُمْتُ مَنَ اللَّيْلِ، فَصَلَيْتُ مَا قُدُر لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَى اسْيَقْظَتُ، فَإِذَا أَنَّا بِرِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَيمَ يَخْتَصُمُ الْمَلاَ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصُمُ الْمَلاَ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِ. قَلْتَ: فِي الْكَفَّارَات. قَالَ: عَلَى مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصُمُ الْمَلاَ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِ. قَلْتُ: فِي الْكَفَارَات. قَالَ: وَمَا الْكَفَارَاتُ؟ قُلْتُ الْأَعْلَى؟ وَلُكَ الْمُعْمَى فَيْ الْمُسَلِّ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَارِقِ يَقُومُ وَتَوفَى عَيْرَ مَقْتُونِي غَيْرَ مَقْتُونَى وَلُو اللَّهُمُ إِنِي أَلْمُكَوْمِ وَتُرَكُ الْمُعَامِ، وَلِينُ وَلَى الْجُمُعَلَى الْمُلَا اللهُ عَلَى الْجُمُعِلَى الْجُمُعِلَى فِي قُلْ وَكُو الْمَلَى الْمُعَلَى عَيْرَ مَقْتُونِي غَيْرَ مَقْتُونَى وَلُو اللهُ عَلَى الْخُورُ لِي وَتُرْكُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْجُمْولِي وَتَوْمَلَى وَلُو اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلُو اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلُو مُو وَلَو فَوْمَ وَتُوفَى وَقُومُ وَتَوفَى عَيْرَا وَلَو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی جتنی میرے مقدر میں تھی پھر مجھے نماز میں اونگھ آ گئی۔ اچانک میں نے اپنے رب کو سب سے اچھی صورت میں دیکھا ۔۔۔ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا حتی کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی

البانی نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے

جبكہ دارقطنى علل ج ٦ ص ٥٤ ميں اس روايت پر كہتے ہيں وسئل عن حديث مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيم يختصم الملا الاعلى الحديث بطوله فقال ....... قال ليس فيها صحيح وكلها مضطربة

اس کی کوئی سند صحیح نہیں تمام مضطرب ہیں

شعیب الأرنؤوط مسند احمد میں اس روایت پر کہتے ہیں

ضعیف لاضطرابه اضطراب کی بنا پر ضعیف ہے

ابن حجر کتاب "النکت الظراف 38/4 میں کہتے ہیں

.هذا حديث اضطرب الرواةُ في إسناده، وليس يثبت عن أهل المعرفة

اس حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے اور یہ اہل معرفت کے ہاں ثابت نہیں ہیں

كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات ميں القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ) كہتے ہيں

وقوله: " فيم يختصم الملأ الأعلى " وقد تكلمنا عَلَى هَذَا السؤال في أول الكتاب في قوله: " رأيت ربي " فإن قِيلَ: هَذَا الخبر كان رؤيا منام، والشيء يرى في المنام عَلَى خلاف مَا يكون

اور قول کس پر الملأ الأعلی جھگڑا کر رہے ہیں ؟ اور اس سوال پر ہم نے اس کتاب کے شروع میں کلام کیا ہے کہ اگر کہیں کہ یہ خبر نیند کا خواب ہے اور یا چیز جو نیند میں دیکھی تو یہ اس کے خلاف ہے جو کہا گیا

القاضی أبو یعلی کے مطابق یہ سب معراج پر ہوا نہ کہ نیند میں

اس کے برعکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں موقف لیا کہ یہ نیند میں ہوا

وَإِنَّمَا الرُّوْيَةُ فِي أَحَادِيثَ مَدَنيَّة كَانَتْ فِي الْمَنَامِ كَحَديث مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ: " «أَتَانِي الْبَارِحَةَ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» " إِلَى آخِرِهِ، فَهَذَا مَنَامٌ رَاهُ فِي الْمَدِينَةِ، \* وَكَذَلِكَ مَا شَابَهَهُ كُلُّهَا كَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ فِي الْمَنَّامِ

اور یہ دیکھنا نیند میں تھا جو مدینہ کی احادیث ہیں جیسے معاذ بن جبل کی حدیث کل میرا رب اچھی صورت میرے پاس آیا آخر تک تو یہ نیند میں دیکھا تھا مدینہ میں اور اسی طرح روایات ہیں جو مدینہ میں نیند میں ہیں

یعنی ۵۰۰ صدی ہجری کے بعد حنابلہ کا ان روایات پر اختلاف ہوا کہ یہ نیند میں دیکھا تھا یا معراج پر پس ان مخصوص روایات کو ابن تیمیہ نے خواب قرار دیا

ابن تیمیہ کے ہم عصر امام الذھبی سیر الاعلام النبلاء میں اس قسم کی ایک روایت (رأیت ربی جعدا أمرد علیه حلة خضراء میں نے اپنے رب کو بغیر داڑھی مونچھ مرد کی صورت سبز لباس میں دیکھا ) پر لکھتے ہیں

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّد الفَقَيْهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ المَنْدَائِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عَدِي، أَخْبَرَنِي الصَّفَاتِ) لَهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد المَالْيْنِيَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَدِي، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع، حَدَّثَنَا أَسُودُ بِنُ كَالُو بَعْ عَلْمِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- (رَأَيْتُ رَبِي -يَعْنِي: في المُنَامَ - ... ) وَذَكَرَ الحَدِيْثَ . وَهُو بِتَمَامِه فِي تَأْلِيفِ البَيْهِقِيّ، وَهُو خَبَرٌ مُنْكَرٌ – نَسْأَلُ اللهَ السَّلاَمَة في الدِّيْنِ – فَلاَ هُو عَلَى شَرْطِ البَخَارِيّ، وَلاَ مُسلِم، وَرُواتُهُ – وَإِنْ كَانُوا غَيْر مُتَّهَمَيْ – فَمَا هُمْ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الخَطَأُ وَالنَسْيَانِ، فَأُولُ الخَبِّ : قَالَ: (رَأَيْتُ رَبِّ) ، وَمَا قِيَّد البَّوْمِ عَلَى شَرْط البَخَارِيّ، وَلا مُسلِم، وَرُواتُهُ – وَإِنْ كَانُوا غَيْر مُتَّهَمَيْنَ – فَمَا هُمْ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الخَطَأُ وَالنَسْيَانِ، فَأُولُ الخَبِي : قَالَ: (رَأَيْتُ رَبِّ) ، وَمَا قَيْد الرَّوْيَة بِالنَّوْم، وَبَعْضُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ المُعْرَاجِ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ الحَديْث. وَالْذَى ذَلِّ عَلَيْه الدَّلِيلُ عَدُمُ الرَّوْيَة بِالنَّوْم، وَبَعْضُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - رَأَى رَبُّهُ لَيْلَة المُعْرَاجِ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ الحَديْث. وَالْدَالِمُ الْرَقْيَة عَالَاهُ وَالْنَوْنَ الْنَابِي - مَنْ عَنْ هَذَه المَسْأَلَة، فَإِنَّ مَنْ عُرْبُو الْسُلَامَ الْمَوْ يَعْنِيهُ الْأَلْولُ أَنْ النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْ الْمُؤْولُ وَلَا أَوْ نَفْيُهُ عَنْ هَذَه الْمَسْأَلَة، فَإِنْ مَنْ عُرْبُو مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَمْ إِنْ عَلْمُ الْمُ الْمُومُ الْمَالُونُ الْقَاهِ الْسُلِيْةُ الْقَاهِ الْعَلْمَ الْلَهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْ نَفْيُهُ عَلْهُ وَلَا عُلْوَاهُ وَالْعَلْمُ وَلَا الْمُعْرَاءِ وَالْمُوالُ اللَّالُولُ الْمُؤْمَاتُ وَلَا الْوَلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِلَةُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلُ

سَبِيْلُ السَّلاَمَة – وَاللهُ أَعْلَمُ -، وَإِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ، قُلْنَا بِه، وَلاَ نُعَنَّفُ مَنْ أَثْبَتَ الرُّؤْيَةَ لَنِبِيِّنَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فِي الدَّنْيَا، وَلاَ مَنْ نَفَاهَا، ·بَلُ نَقُوْلُ: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، بَلَى نُعَنَّفُ وَنُبِدَّعُ مَنْ أَنْكَرَ الرَّؤْيَّةُ فِي الآخرِة، إِذْ رُؤْيَةُ اَللَهِ فِي الآخرِة ثَبَتَ بِنُصُوْصٍ مُتَوَافرَة

بیہقی نے کتاب الصفات میں روایت کیا ....  $\vec{a}$ دَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ رَافِع،  $\vec{a}$ دَّثَنَا أُسُودُ بنُ عَامِرٍ،  $\vec{a}$ دَّثَنَا  $\vec{a}$ دُ بن عباس رضی الله عنہ نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو نیند میں دیکھا .. اور  $\vec{a}$ دیث ذکر کی اور یہ مکمل بیہقی کی تالیف میں ہے اور یہ خبر منکر ہے – ہم الله سے اس پر سلامتی چاہتے ہیں پس نہ تو یہ بخاری کی شرط پر ہے نہ مسلم کی شرط پر ہے اور اگر یہ سب غیر الزام زدہ ہوں بھی تو یہ خطاء و نسیان سے کہاں معصوم ہیں بخاری کی شرط پر ہے اس میں ہے کہ رسول الله نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا – اس میں نیند کی کوئی قید نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کی رات دیکھا اس حدیث کے ظاہر سے دلیل لیتے ہوئے – پر رویت نہیں ہے اس کا امکان ہے جو اس دلیل میں ہے – پس ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کہ اسلام کا حسن ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے جس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس رویت باری کا اثبات یا نفی مشکل ہے اور اس میں توقف میں سلامتی ہے و الله اعلم اور اگر ایک چیز ثابت ہو تو ہم اس کا کہیں گے اور نہ ہی ہم برا کہیں گے جو ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے اس کا اثبات کرے کہ انہوں نے دیکھا اس دنیا میں نہ اس کا انکار کرے کہ یہ رویت آخرت میں بھی نہیں ہے کیونکہ الله کو آخرت میں بھی نہیں ہے کیونکہ الله کو آخرت میں دیکھنا نصوص موجودہ سے ثابت ہے

الذهبی کے بعد انے والے ابن کثیر سورہ النجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِّيَ عَزَّ وَجَلَّ» فَإِنَّهُ حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرِطِ الصَّحِيح، لَكِنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُنَامُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» فَإِنَّهُ حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح، لَكِنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُنَامُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

پس جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو امام احمد نے روایت کی ہے حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِر، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً کہ ابن عباس رضی الله عنہ نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عَزْ وَجَلَّ کو دیکھا تو اس کی اسناد الصحیح کی شرط پر ہیں لیکن اس کو مختصرا روایت کیا ہے نیند کی حدیث میں جیسا امام احمد نے کیا ہے

الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ) كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ميں لكهتے ہيں

هل يجوز أن يرى في المنام؟ اختلف فيه فجوزه معظم المثبتة للرؤية من غير كيفية وجهة مقابلة وخيال، وحكي عن كثير من السلف أنهم رأوه كذلك ولأن ما جاز رؤيته لا تختلف بين النوم واليقظة وصارت طائفة إلى أنه مستحيل لأن ما يرى في النوم خيال ومثال وهما على القديم محال، والخلاف في هذه المسألة عزيز قل من ذكره وقد ظفرت به في كلام الصابوني من الحنفية في عقيدته والقاضي أبي يعلى من الحنابلة في كتابه (المعتمد الكبير)، ونقل عن أحمد أنه قال: رأيت رب (94/ك) العزة في النوم فقلت: يا رب، ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك؟ قال: كلامي يا أحمد قلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم، قال: بفهم وبغير فهم قال: وهذا يدل من مذهب أحمد على الجواز، قال: ويدل له حديث: ((رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)) وما كان من النبوة لا يكون إلا حقا ولأن من صنف في تعبير الرؤيا ذكر فيه رؤية الله تعالى واحتج المانع بأنه لو كان رؤيته في المنام جائزة لجازت في اليقظة في دار الدنيا. والجواب: أن الشرع منع من رؤيته في الدنيا ولم يمنعه في المنام

کیا یہ جائز ہے کہ الله تعالی کو نیند میں دیکھا جائے ؟ اس میں اختلاف ہے ... اور بہت سے سلف سے حکایت کیا گیا ہے انہوں نے دیکھا ... اور ایک طائفہ گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ نیند میں جو دیکھا جاتا ہے وہ خیال و مثال ہوتا ہے .... اور الَّتي أَرَيْنَاكَ إلاَّ فَتْنَةً للنَّاس} [الإسراء:60] اور یہ دیکھنا جاگنے میں ہوا نہ کہ نیند میں. پھر اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد کے ساتھ واپس مکہ آئے

حنبلیوں کا یہ عقیدہ قاضی ابو یعلی مولف طبقات الحنابلہ پیش کر رہے ہیں جو ان کے مستند امام ہیں

# گھنگریالے بالوں والے رب والی روایت

کتاب اسماء و الصفات از البیہقی کی روایت ہے

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الْمَالِينِيّ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَديً الْحَافظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ عَاصِم، ثنا إبْراهيمُ بْنُ أَبِي سُوِيْد الذِّرَاعُ، ثنا حمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد الْمَالِينِيّ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدي الْحَافظَ، أَخْبَرِنِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثنا أَسُودُ بْنُ عَامِر، ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةً، الْحَافظَ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثنا أَسُودُ بْنُ عَامِر، ثنا عَلَيْه وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِي جَعْدًا عَنْ عَكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبِّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِي جَعْدًا أَمْرَدَ [ص:364] عَلَيْه حُلَّةٌ خَضْراء ب قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْطِيِّ وَابْنُ شَهْرِيَارَ قَالَا: وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْطِيِّ وَابْنُ شَهْرِيَارَ قَالاً: عَلَيْه مُورَاء بَنُ عَامِر. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَاده إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فِي صُورَة شَابُ أَمْرَدَ عَلَيْ وَزَادَ عَلِيّ بْنُ شَهْرَيَارَ: «عَلَيْه حُلَّةٌ خَضْرَاء » . وَرَواهُ النَّضْرَ بْنُ سَلَمَةً، عَنِ الْأَسُود بْنِ عَامِر عَلْي عَلَيْه وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فِي صُورَة شَابُ أَمْرَدَ، دُونَهُ سَرَّ مَنْ لُؤُلُو قَدَمِيه - أَوْ قَالَ: وَزَادَ عَلِي بْنُ شُهُرَيَارَ: «عَلَيْه وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فِي صُورَة شَابُ أَمْرَدَ، دُونَهُ سَرَّ مَنْ لُؤُلُو قَدَمِيه - أَوْ قَالَ: وَخُضْرَة

حماد بن سلمہ، قتادہ سے وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو گھنگھریالے بالوں والے ایک امرد (بغیر داڑھی مونچھ والا نو جوان) کی صورت دیکھا اس پر سبز لباس تھا

اسکے خلاف احناف میں الصابونی کا عقیدہ میں کلام ہے اور حنابلہ میں قاضی ابو یعلی کا کتاب المعتمد میں ... اور امام احمد کا مذهب جواز کا ہے ... اور اس کا جواب ہے ہے کہ شرع میں دنیا میں دیکھنا منع ہے لیکن نیند میں منع نہیں ہے

ابن حجر فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۸۷ میں قاضی عیاض کا قول نقل کرتے ہیں

وَلَمْ يَخْتَلف الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ رُؤْيَة اللَّه تَعَالَى فِي الْمَنَام

اور الله تعالی کو نیند میں دیکھنے پر علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے

#### گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر ابن خزیمہ کی رائے

صحیح ابن خزیمہ کے مولف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى ٣١١ ه كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل كہتے ہیں

فَأُمَّا خَبَرُ قَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللہ عَنْهُمَا، وَخَبَرُ عَبْد الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهعَنْهُمَا فَبَيَنُّ وَاضحٌ أَنَّ ابْنَ عَبّاسِ كَانَ يُثْبِتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ

پس جو خبر قتادہ اور الحکم بن ابان سے عکرمہ سے اور ابن عباس سے آئی ہے اور خبر جو عبد الله بن ابی سلمہ سے وہ ابن عباس سے آئی ہے اس میں بین اور واضح ہے کہ ابن عباس سے ثابت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا

#### ابن خزیمہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں

وَأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِرُؤْيَة خَالقه، وَهُوَ فِي السَّمَاء السَّابِعَة، لَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَهُوَ فِي الدَّنْيَا،

اور بے شک یہ جائز ہے کہ اپنے خالق کو دیکھنا نبی صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت ہو اور وہ ساتویں آسمان پر تھے اور دینا میں نہیں تھے جب انہوں نے الله تعالی کو دیکھا تھا

اس طرح محدثین اور متکلمیں کے گروہ کا اجماع ہوا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالی کو دیکھا ہر چند کہ ام المومنین عائشہ صدیقه رضی الله عنہا اس کا انکار کرتی تھیں

گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر البیہقی کی رائے

البیہقی، صحیح مسلم کے راوی حماد بن سلمہ پر برستے ہیں اور لکھتے ہیں

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد الْمَالِينِّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَديً، نا ابْنُ حَمَّاد، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ الثَّلْجِيِّ، أَخْبَرَنِي إِبْرِاهِيمُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: «كَانَ حَمَّادُ بْنُ [ص:366] سَلَمَةٌ لَا يُعْرَفُ بِهَذه الْأَحَاديث حَتَّى خَرِج خَرْجَةً إِلَى عَبَادَانَ، فَجَاءَ وَهُوَ يَرْوِيهَا، فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا شَيْطَانًا خَرَجَ إِلَيْه فِي الْبحْرِ فَأَلْقَاهَا إِلَيْه» . قَالَ أَبُو عَبْدالله الثَّلْجِيّ: فَسَمعْتُ عَبَادَ بْنَ صُهَيْبٍ يَقُولُ: إِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً كَانَ لَا يَحْفَظُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهَا دُسَّتْ فِي كُتُبِه،

عبد الرحمان بن مہدی کہتے ہیں کہ ان قسم کی احادیث سے حماد بن سلمہ نہیں پہچانا جاتا تھا حتی کہ عَبادانَ پہنچا پس وہ وہاں آیا اور ان کو روایت کیا پس میں (عبد الرحمان بن مہدی)

سمجھتا ہوں اس پر شیطان آیا جو سمندر میں سے نکلا اور اس نے حماد پر یہ القاء کیا. ابو بکر الثلجی کہتے ہیں میں نے عباد بن صہیب کو سنا کہا بے شک حماد بن سلمہ حافظ نہیں ہے اور محدثین کہتے ہیں اس نے اپنی کتابیں دفن کیں

حماد بن سلمہ کے دفاع میں کہا جاتا ہے کہ اس اوپر والے قول کی سند میں مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ الثَّلْجِيِّ ہے جس پر جھوٹ کا الزام ہے۔ میزان الاعتدل میں الذہبی ان کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

قال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم ذلك قلت: جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه، ويقول: إيش قام به أحمد! قال المروزي: أتيته ولمته

ابن عدي كہتے ہيں تشبيہ كے لئے حديث گھڑتا تھا جن كو اصحاب حديث كى طرف نسبت ديتا ان كو بے عزت كرنے كے لئے

الذهبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں ایک سے زائد رخ سے پتا ہے کہ یہ امام احمد اور ان کے اصحاب کی طرف مائل تھے اور کہتے کہ احمد کہاں رکے ہیں المروزی نے کہا یہ اتے اور ملتے

یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے حماد بن سلمہ، نعوذ باللہ ، الله کو مرد کی شکل کا کہہ رہے ہیں جو تشبیہ و تجسیم کا عقیدہ ہے اس روایت کو البانی صحیح کہہ رہے ہیں

#### گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر ابن ابی یعلی حنبلی کی رائے

کتاب طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۲٤۲ از ابن ابی یعلی المتوفی ٥٢٦ ه کے مطابق حنبلیوں کے نزدیک یہ اوپر والی اسناد اور روایات صحیح تھیں اور یہ عقیدہ ایمان میں سے ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے الله کو دیکھا تھا

والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى عَنِ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في الأحاديث الصحاح وأنَّ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قد رأى ربه فإنه مأثور عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - صحيح قد رواه قَتَادَة عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ورواه عَلِي بْن زَيْد عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ورواه عَلِي بْن زَيْد عَنْ يوسف بْن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ والحديث عندنا عَلَى ظاهره كما جاء عَنِ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء عَلَى ظاهره ولا نناظر فيه أحدًا

اور ایمان لاؤ روز قیامت الله کو دیکھنے پر جیسا نبی صلی الله علیہ وسلم کی روایت میں آیا ہے .. اور صحیح احادیث میں کہ بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا پس بے شک یہ ماثور ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے صحیح ہے جیسا روایت کیا ہے قَتَادَۃ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سے اور روایت کیا ہے علیّ ابے علیّ ابنِ عَبَّاسِ سے اور روایت کیا ہے علیّ

بْن زَیْد عَنْ یوسف بْن مهران عَنِ ابْنِ عَبّاس سے اور یہ حدیث ہمارے نزدیک اپنے ظاہر پر ہی ہے جیسی کہ آئی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اور اس پر کلام بدعت ہے لہذا اس پر ایمان اس حدیث کے ظاہر پر ہی ہے اور ہم کوئی اور روایت ( اس کے مقابل ) نہیں دیکھتے

البانی کے نزدیک حماد بن سلمہ کی روایت صحیح ہے اور إبطال التأویلات لأخبار الصفات از القاضی أبو یعلی ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفی : 458هـ) میں بہت سی روایات ہیں جن میں الله تعالی کو ایک مرد نوجوان گھنگھریالے بالوں والا کہا گیا ہے وہاں ان تمام روایات کو پیش کیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہےکہ الله تعالی کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا اس کو متقدمین حنابلہ نے قبول کیا

#### گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر ابن جوزی کی رائے

کتاب مناقب امام احمد ص ۲۳۱ جو ابن جوزی سے منسوب ہے اس میں ہے

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكْرِمة عن ابن عباس. ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة؛ ولكن نُؤمن به على ظاهره ولا نُناظر فيه أحداً

اور بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا پس یہ ماثور صحیح میں ہے اس کو قتادہ نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے .... اور اس میں کلام بدعت ہے لیکن ہم اس کے ظاہر پر ایمان لائیں گے اور کسی اور کو نہیں دیکھیں گے

راقم کہتا ہے یہ وہی گھنگھریالے بالوں والا رب والی روایت ہے جس جو صحیح کہا جا رہا ہے – دوسری طرف کتاب کتاب دفع شبه التشبیه جو ابن جوزی کی ہے اس میں اس کا رد ہے لہذا یہ مناقب امام احمد مشکوک کتاب ہے اس کی نسبت ابن جوزی سے نہیں کی جا سکتی کسی نے منسوب کی ہے $^{25}$ 

25

ابن عباس سے منسوب بالوں والی روایت اس کو صحیح سمجھتے ہوئے بہت سے محدثین قبول کیا ہے

الذهبی نے بالوں والی روایت کا ذکر میزان میں حماد بن سلمة کے ترجمہ میں کیا ہے وہاں لکھا وقال ابن عدی: حدثنا عبد الله بن عبد الحمید الواسطي، حدثنا النضر بن سلمة شاذان، حدثنا الأسود بن عامر، عن حماد، عن قتادة، عن عکرمة، عن ابن عباس

پهر اس كا دوسرا طرق ديا اور وقال عفان: حدثنا عبد الصمد بن كيسان، حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي . صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت ربى وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير، حدثنا أبي، حدثنا حماد بنحوه، فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة، وهذه الرؤية رؤية منام إن صحت

کہا اگر یہ سند صحیح ہو تو یہ نیند میں ہے۔

اور احمد کا قول نقل کیا کہ قتادہ کا عکرمہ سے سماع ہے . قال المرودی: قلت لاحمد: یقولون لم یسمع قتادۃ عن عکرمة . فغضب وأخرج کتابه بسماع قتادۃ، عن عکرمۃ، فی ستة أحادیث

پھر احمد پر کوئی کلام نہیں کیا نہ قتادہ پر کیا نہ حماد بن سلمة پر کیا یعنی اس پر تبصرہ گول کر دیا ہے

ابن جوزی نے دفع شبه التشبیه لابن الجوزي میں اس کو رد کیا ہے قلت : هذا الحدیث کذب قبیح . . . فذکر (الوضاع) هذا في لیلة الاسراء کافأهم الله وجزاهم النار یشبهون الله سبحانه بعروس میں کہتا ہون بدترین جھوٹ ہے . . . گھڑنے والوں کا کہنا ہے یہ معراج کی رات ہوا . . . انہوں نے الله کو دولہا سے تشہبہ دی ہے

نوٹ : البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے جبکہ ابن معین نے اس کو رد کیا ہے

ابن عباس کی دوسری روایت جس میں الله تعالی کا حلیہ/جلوہ بیان نہیں ہوا صرف ہے کہ دیکھا

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ميں الذهبى نے اس كو بلا تبصره نقل كيا ہے وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْاس يَقُول رأى مُحَمَّد ربه عزوجل مَرتَيْنِ قَالَ دِنا ربه عزوجل – 253 قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ أَي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَ دِنا ربه عزوجل – 253 قَالَ يحيى بن كثير اَلْعَنْبري حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَى مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ – 254 وَسَلَّمَ رَبَّهُ عزوجل وَلَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار} قَالَ وَيْحَكَ إِذَا جَاءَ بِنُورِهِ الَّذِي هُو نُورُهُ قَورُ الله عزوجل {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار} قَالَ وَيْحَكَ إِذَا جَاءَ بِنُورِهِ الَّذِي هُو نُورُهُ قَالَ رأى مُحَمَّد ربه عزوجل مَرتَيْن

ابن جوزی نے شروع میں کتاب کشف المشکل میں عائشہ رضی الله عنہا کا قول قبول نہیں کیا ہے

وَقد صَحَّ الْإِثْبَات للرؤية من طرقه، وَقد مضى من طَرِيق مُتَّفق عَلَيْهَا: " إِنَّكُم لترون ربكُم " و " هَل تضَارونَ فِي رُؤْيَته " وَقد روى ابْن عَباس عَن النَّبِي صلى الله ." عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: " رَأَيْت رَبِي

اس میں حدیث عائشہ کہ جس نے کہا رب کو دیکھا جھوٹ بولا اس پر تبصرہ کیا کہ ان سے شادی معراج کے بعد ہوئی ان کو علم نہ ہو سکا ہو گا

البتہ اس کا سختی سے رد کیا رسول الله نے الله تعالی کو مرد کی صورت دیکھا - ابن الجوزی نے کتاب دفع شبه التشبیه لکھی اور اس میں حنابلہ کا رد کیا جو تجسیم کی طرف چلے گئے

وقد أثبت القاضى أبو يعلى صفات لله تعالى • فقال : قوله « شاب وأمرد وجعد وقطط والفراش والنعلان والتاج » ثبت ذلك تسمية لا نعقل معناها • ومن يثبت بالمنام وما صح نقله [ هو ] صفات : وقد عرفنا معنى (۷) هكذا في الاصل المحفوظ لدينا .

\_ 444 \_

الشاب والأمرد . ثم يقول : ما هو كما نعلم كنن يقول قام فلان وما هو عقائم وقعد وما هو يقائم وقعد وما هو يقائم وقعد وما هو أنه كذب ، ثم لا تنفع ثقة الرواة اذا كان المتن مستحيلا ، وصار هذا كنا لو أخبرنا أجناعة من المعدلين لمان جمل البزار دخل في حرم ابرة الحياط ، قانه لا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم .

بات یہ ہے کہ ابن عباس کی سند سے اس کو قبول کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول الله نے الله تعالی کو دیکھا متاخرین نے اس کی تاویل کی کہ خواب میں دیکھا بعض نے کہا آنکھ سے دیکھا اس کو الذھبی نے ابن جوزی نے رد نہیں کیا ہے کہ ابن عباس کا ایسا کہنا تھا

لیکن جب الله کے بالوں کا لباس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ یہ دونوں اسی سند کو سختی سے رد کرتے ہیں

اور بے شک قاضی ابویعلی نے صفت الله کا اثبات کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ (الله) ایک بغیر داڑھی مونچھ والا جوان مرد تھا جس نے لباس اور جوتیاں پہن رکھیں تھیں اور تاج تھا اس نے اس کا اثبات کیا لیکن اس کے معنوں پر عقل نہیں دوڑائی .. اور ہم جانتے ہیں جوان اور امرد کا کیا مطلب ہے ... ابن عقیل کہتے ہیں یہ حدیث ہم جزم سے کہتے ہیں جھوٹ ہے پھر راوی کی ثقابت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر متن میں ممکنات نہ ہوں

#### گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر المقدسی حنبلی کی رائے

حنبلى عالم عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين (المتوفى: 600هـ) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ميں لكهتے ہيں

وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} قال الإمام أحمد في ما روينا عنه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عكرمة عن ابن عباس] ، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحداً

وروى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين "وروي عن صلى الله عليه وسلم ربه مرتين "وروي عن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه قيل له: بم تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: " من زعم أن محمداً قد رأى ربه عز وجل ..." الحديث؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيت ربي عز وجل

بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی امام احمد کہتے ہیں جیسا ہم سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا پس بے شک یہ ماٹور ہے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے صحیح ہے جیسا روایت کیا ہے قتَادَة عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سے اور روایت کیا ہے قادہ بن أبان عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سے اور روایت کیا ہے عَلِیّ بْن زَیْدٍ عَنْ یوسف بْن مهران عَن ابْنِ عَبَّاسٍ سے اور یہ حدیث ہمارے نزدیک اپنے ظاہر پر ہی ہے جیسی کہ آئی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اور اس پر کلام بدعت ہے لہذا اس پر ایمان اس حدیث کے ظاہر پر ہی ہے اور ہم کوئی اور روایت ( اس کے مقابل ) بنیں دیکھتے اور عکرمہ ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لئے چنا اور موسلم کو دولت کلام کے لئے چنا اور محمد صلی الله علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لئے چنا اور عطا ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی الله علیہ وسلم کو اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا اور احمد سے روایت کیا جاتا ہے اللہ رحم کرے کہ وہ ان سے پوچھا گیا ہم عائشہ رضی الله عنہا کا قول کا کیا جواب دیں کہ جس نے یہ دعوی کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ... الحدیث ؟ امام احمد نے فرمایا نبی صلی الله علیہ وسلم کے قول سے (ہی کرو) کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فول سے (ہی کرو) کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عز وجل کودیکھا

راقم کے نزدیک ابان عن عکرمہ والی روایت اور قتادہ عن عکرمہ والی رویت باری تعالی کے حوالے سے روایات صحیح نہیں ہیں

گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر ابن تیمیہ کی رائے

بعض میں یہ بھی ہے کہ الله تعالی کو ایک جوان مرد کی صورت گھنگھریالے بالوں کے ساتھ دیکھا جس کی تصحیح بہت سے علماء نے کی ہے

ابن تیمیہ کتاب بیان تلبیس الجهمیة فی تأسیس بدعهم الکلامیة ج ۷ ص ۲۲۵ پر ان روایات کو پیش کرتے ہیں اور امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں کہ

قال حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي قال حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء قال وأبلغت أن الطبراني قال حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح وقال من زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما حدثت به فقد كذب وقال هذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين عن ابن عباس وجماعة من تابعي التابعين عن عكرمة وجماعة من الثقات عن حماد بن سلمة قال وقال أبي رحمه الله روى هذا الحديث جماعة من الأئمة الثقات عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسماءهم بطولها وأخبرنا محمد بن عبيد الله الأنصاري سمعت أبا الحسن عبيد الله بن محمد بن معدان يقول سمعت سليمان بن أحمد يقول سمعت علي بن محمد بن أبان يقول الحافظ يقول من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق وأخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت بندار بن أبي إسحاق يقول سمعت علي بن محمد بن أبان يقول سمعت البراذعي يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عيه وسلم رأيت ربي عز وجل فهو معتزلي

عبد الله کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نبی صلی الله علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے رب کو ایک مرد کی صورت دیکھا جس کے گھنگھریالے بال تھے اور مجھ تک پہنچا کہ طبرانی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے جو یہ کہے کہ اس کو روایت کرنے کے بعد میں نے اس سے رجوع کیا جھوٹا ہے اور امام احمد نے کہا اس کو صحابہ کی ایک جماعت رسول الله سے روایت کرتی ہے .... اور ابو زرعہ نے کہا جو اس کا انکار کرے وہ معتزلی ہے

یعنی امام ابن تیمیہ ان روایات کو صحیح کہتے تھے اور ان کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالی کو قلب سے دیکھا حنابلہ میں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ معراج حقیقی تھی جسم کے ساتھ تھی نہ کہ خواب اور وہ ان روایات کو معراج پر مانتے ہیں ابن تیمیہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن قلبی رویت مانتے ہیں $^{26}$ 

<sup>26</sup> 

وہابی عالم صالح المنجد یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ائمہ نے صحیح کہا ہے ورد حدیث یفید رؤیة النبي صلی الله علیه وسلم ربه مناما علی صورة شاب أمرد ، وهو حدیث مختلف في صحته ، صححه بعض الأئمة ، وضعفه آخرون

حنابلہ یا غیر مقلدین میں فرق صرف اتنا ہے کہ حنابلہ کے نزدیک یہ دیکھا اصلی آنکھ سے تھا اور غیر مقلدین کے نزدیک قلبی رویت تھا

راقم کہتا ہے روایات ضعیف ہیں اس کے خلاف الذھبی نے ابن جوزی نے حکم لگائے ہیں

افسوس ابن جوزی حنبلی کے ڈیڑھ سو سال بعد انے والے ایک امام ، امام ابن تیمیہ نے کتاب بیان تلبیس الجهمیة فی تأسیس بدعهم الکلامیة میں الله تعالی کو جوان اور گهنگهریالے بالوں والا جوان والی روایت پر لکھا کہ امام احمد کے نزدیک یہ صحیح ہیں

https://islamqa.info/ar/152835

اور ان کے مطابق صحیح کہتے والے ہیں

. وممن صحح الحديث من الأمَّة : أحمد بن حنبل ، وأبو يعلى الحنبلي ، وأبو زرعة الرازي

یہ وہ ائمہ ہیں جن میں حنابلہ کے سرخیل امام احمد اور قاضی ابویعلی ہیں اور ابن تیمیہ بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے خاص مانتے ہیں

صالح المنجد كہتے ہیں

. وممن ضعفه : يحيى بن معين ، والنسائي ، وابن حبان ، وابن حجر ، والسيوطي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": (7/ 229): " وكلها [يعني روايات الحديث] فيها ما يبن أن ذلك كان في المنام . "وأنه كان بالمدينة إلا حديث عكرمة عن ابن عباس وقد جعل أحمد أصلهما واحداً وكذلك قال العلماء

. وقال أيضا (7/ 194): " وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام " انتهى

یہ علمی خیانت ہے ابن تیمیہ نے معاذ بن جبل کی روایت کو خواب والی قرار دیا ہے نہ کہ ابن عباس سے منسوب روایات کو

اسی سوال سے منسلک ایک تحقیق میں محقق لکھتے ہیں کہ یہ مرد کی صورت والی روایت کو صحیح کہتے تھے http://www.dorar.net/art/483

((رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء))

: وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمعٌ من أهل العلم، منهم

الإمام أحمد (المنتخب من علل الخلال: ص282، وإبطال التأويلات لأبي يعلى 139/1

وأبو زرعة الرازى (إبطال التأويلات لأبي يعلى 144/1)

والطبراني (إبطال التأويلات لأبي يعلى 143/1)

وأبو الحسن بن بشار (إبطال التأويلات 1/ 142، 143، 222)

وأبو يعلى في (إبطال التأويلات 1/ 141، 142، 143)

وابن صدقة (إبطال التأويلات 144/1) (تلبيس الجهمية 7 /225)

وابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية 7/290، 356) (طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- 1426هـ)

حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت ربي قال حدث به فقد حدث به العلماء قال الخلال أبنا الحسن بن ناصح قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جعدًا قططا أمرد في حلة حمراء والصواب حلة خضراء

شاذان کہتے ہیں میں نے بھیجا امام احمد کی طرف اور پوچھا کہ وہ اس حدیث پر کیا حکم کرتے ہیں جو قتادہ عن عکرمہ عن ابن عباس کی سند سے روایت کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا – امام احمد نے کھا اس کی روایت کرو کیونکہ اس کو علما نے روایت کیا ہے .... ابن عباس رضی الله عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا گھونگھر والے بالوں والا, بغیر داڑھی مونچھ والا جوان جس پر سرخ یا سبز لباس تھا

#### اسی کتاب میں رویہ الباری تعالی پر ابن تیمیہ کہتے ہیں

وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدميه في خضرة وأن هذه الرؤية هي المعارضة بالآية والمجاب عنها بما تقدم فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال والله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء

اور رسول الله نے خبر دی کہ انہوں نے الله کو ایک مرد کی صورت دیکھا درمیان پردہ تھا اور اس کے قدموں پر سبزہ تھا اور اس خواب کی مخالفت آیات سے ہوتی ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے جو گزرا کہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا جیسا کہ صحیح مرفوع حدیث میں ہے عن قتادۃ عن عکرمۃ عن ابن عباس کی سند سے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو ایک بغیر داڑھی مونچھ والا جوان مرد کی صورت ، بہت گھونگھر والے بالوں والا سبز باغ میں دیکھا

#### گھنگھریالے بالوں والے رب والی روایت پر الذھبی کی رائے

امام الذهبی سیر الاعلام النبلاء میں اس قسم کی ایک روایت (رأیت ربی جعدا أمرد علیه حلة خضراء میں نے اپنے رب کو بغیر داڑھی مونچھ مرد کی صورت سبز لباس میں دیکھا) پر لکھتے ہیں

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّد الفَقيْهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ المَنْدَائِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ الله بِنُ مُحَمَّد بِن أَحْمَدَ الْمَقْدِيْ جَدِّي؛ أَبُو بَكْرِ البِيهَقِي فِي كَتَابٍ (الصِّفَات) لَهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد المَالِيْنِيّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَدِيّ، أَخْبَرَنِ الصَّفَلَةُ عَنْ اللّهِ بِنُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُ عَامِر، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَيْنِ وَلَا مُولُ الله -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (رَأَيْتُ رَبِي - يَعْنِي: فِي المَنَام - …) وَذَكَرَ الحَدِيْثَ . وَهُو بِتَمَامه فِي تَأْليف البَيْهَقِيّ، وَهُو خَبِرّ مُنْكَر – نَسْأَلُ اللهَ السَّلاَمَة فِي الدِّيْن – فَلاَ هُو عَلَيْهُ وَسَلَّمَر البَخَارِيّ، وَلاَ مُسْلِم، وَرُواتُهُ – وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ – فَمَا هُمْ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الخَطَأ وَالنَّسْيَان، وَلَى شَرْط البَخَارِيّ، وَلاَ مُسْلِم، وَرُواتُهُ – وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ – فَمَا هُمْ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الخَطَأ وَالنَّسْيَان، وَلَى شَرْط البَخَارِيّ، وَلاَ مُسْلِم، وَرُواتُهُ – وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ – فَمَا هُمْ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الخَطَأ وَالنَسْيَان، وَلَى رَبِّهُ لَيْلَةَ المُعْرَاج يَحْتَجُ بِظَاهِر الحَدِيْث. وَالَّذِي ذَلَّ عَلَيْه الدَّلِيلُ عَدَمُ الرَّوْيَة مَعَ إِمْكَانِهَا ، فَنَقْفُ وَلُى رَبِّهُ لَيْلَةَ المُعْرَاج يَحْتَجُ بِظَاهِر الحَدِيْث. وَالَّذِي ذَلَّ عَلَيْه الدَّلِيلُ عَدَمُ الرَّوْيَة مَعَ إِمْكَانِهَا ، فَنَقْفُ وَلَى مَنْ أَنْكُر الرَّوْيَة فَإِنَّ لَبَينًا بِه، وَلاَ نُعَنْ فَي اللّهُ عَلَيْه وَسُلْمَ اللّه فِي الدَّنْيَا، وَلاَ مَنْ نَظُومُ مَنْ أَنْكُر الرَّوْيَة فِي الأَخْرَة، إِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، بَلَى نُعَنِّفُ وَنُبَدًّ عُ مَنْ أَنْكُر الرَّوْيَة فِي الأَخْرَة، إِذْ رُقُيْة فِي الأَخْرَة، إِذْ رُقُونَةً فِي الْأَوْمَ وَسُلُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ أَنْكُر الرَّوْيَة فِي الأَولُومَ مُنَا أَنْكُر الرَّوْيَة فِي الأَخْرَة، إِلَمْ وَرَسُولُ أَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَلَ عَنْفُ وَنُبَدًعُ مَنْ أَنْكُر الرَّوْيَةَ فِي الأَعْرَهُ مَا لَا عُلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَوْ وَاللّهُ الْعَرْمُ الْمُهُ الْعُولُ

بيہقی نے کتاب الصفات میں روایت کیا .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافع، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بنُ عَامر، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عكْرِمَةً كہ ابن عباس رضى الله عنہ نے كہا كہ نبى صلى الله عليہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو یعنی نیند میں دیکھا27 .. اور حدیث ذکر کی اور یہ مکمل بیہقی کی تالیف میں ہے اور یہ خبر منکر ہے – ہم الله سے اس پر سلامتی چاہتے ہیں پس نہ تو یہ بخاری کی شرط پر ہے نہ مسلم کی شرط پر ہے اور اگر یہ سب غیر الزام زدہ ہوں بھی تو یہ خطاء و نسیان سے کہاں معصوم ہیں ؟ اب جو پہلی خبر ہے اس میں ہے کہ رسول الله نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا – اس میں نیند کی کوئی قید نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کی رات دیکھا اس حدیث کے ظاہر سے دلیل لیتے ہوئے – پر رویت باری نہیں ہے اس کا امکان ہے جو اس دلیل میں ہے - پس ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کہ اسلام کا حسن ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے جس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس رویت باری کا اثبات یا نفی مشکل ہے اور اس میں توقف میں سلامتی ہے و الله اعلم اور اگر ایک چیز ثابت ہو تو ہم اس (کے اثبات ) کا کہیں گے اور نہ ہی ہم برا کہیں گے جو ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے اس کا اثبات کرے کہ انہوں نے دیکھا اس دنیا میں نہ اس کا انکار کریں گے بلکہ کہیں گے الله اور اسکا رسول جانتے ہیں- بلا شبہ (اگر یہ ثابت ہو تو) ہم (حدیث کے منکروں کو) برا کہیں گے اور ان کا رد کریں گے جو اس کا انکار کرے کہ یہ رویت آخرت میں بھی نہیں ہے کیونکہ الله کو آخرت میں دیکھنا نصوص موجودہ سے ثابت ہے

27

الذهبی نے روایت پر رائے دی ہے کہ یہ نیند میں دیکھا ہو گا جبکہ اس حدیث کے متن میں نیند کا ذکر نہیں - حنبلیوں یا بعض وہابیوں کے نزدیک یہ نیند میں نہیں معراج میں دیکھا تھا اور ابن تیمیہ کے نزدیک نیند میں دیکھا تھا

الذهبی کے نزدیک اس حدیث کے متن میں ابہام ہے - حنابلہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ الله تعالی کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا – اس میں ان کے نزدیک ایک مضبوط روایت یہ ہی تھی جس کی سند کو انہوں نے صحیح کہنا شروع کیا

ابن تیمیہ کے ہم عصر الذھبی دمشق ہی میں اپنی کتاب سیر الاعلام النبلاء میں شَاذَانُ أَسْوَدُ بنُ عَامرِ الشَّاميّ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّد الفَقيْهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ المَنْدَائِيِّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّد بنِ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ مَحَمَّد بنِ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ عَديِّ، أَخْبَرَنِي جَدِّي؛ أَبُو بَكْرِ البَيْهَقِيِّ فِي كَتَابِ (الصِّفَات) لَهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد المَالِيْنِيّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ عَديِّ، أَخْبَرَنِي الْحَسنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بنُ عَامِر، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَمْدِ، عَذِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ

. (2) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (رَأَيْتُ رَبِّي -يَعْنِي: فِي الْمَنَامِ- ... ) وَذَكَرَ الحَدِيْثَ

وَهُوَ بِتَمَامِه فِي تَأْلِيفِ البَيْهَقِيِّ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرِ - نَسْأَلُ اللهَالسَّلاَمَةَ فِي الدِّيْنِ - فَلاَ هُوَ عَلَى شَرْطِ البَخَارِيِّ، وَلاَ مُسْلمِ، وَرُوَاتُهُ - وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ - فَمَا هُمْ بِمَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ، فَأُوَّلُ : الخَبَر

قَالَ: (رَأَيْتُ رَبِّي) ، وَمَا قَيِّدَ الرَّوْيَةَ بِالنَّوْمِ، وَبَعْضُ مَنْ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ يَحْتَجَّ بِظَاهِرِ الحَدِيْثِ

۔ حماد بن سلمہ روایت کرتا ہے قتادہ سے وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا یعنی نیند میں اور حدیث ذکر کی اور یہ مکمل بیہقی کی تالیف میں ہے جو خبر منکر ہے ہم الله سے اس پر سلامتی کا سوال کرتے ہیں دین میں نہ بخاری کی شرط پر ہے نہ مسلم کی شرط پر اور اگر اس کے راوی غیر متہم ہوں تو بھی وہ نسیان خطا سے پاک نہیں اور پہلی خبر میں نے رب کو دیکھا جس میں نیند کی قید ہے اور بعض روایات میں ہے نبی نے کہا میں نے معراج پر رب کو دیکھا اس میں ظاہر حدیث سے اجتجاج کیا گیا ہے

### ول کی انٹکھ سے دیکھا؟

یہ بات کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالی کو دیکھا مختلف سندوں سے ابن عباس رضی الله عنہ سے منسوب ہیں جن میں بعض میں ہے کہ الله تعالی کو دل کی آنکھ سے دیکھا

کتاب الاایمان ابن مندہ میں روایت ہے کہ

أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بِْنُ يَعْقُوبَ بْن يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زِيَاد بْنِ الْحُصِيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَة، عَنِ ابْنِ عِبَّاس، فِي قَوْله: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] ، قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ مَرِّتَيْنِ» . رَوَاهُ الثَّورِيَّ، وَابْنُ ثُمَيْ

ابن عبّاس کہتے ہیں الله کا قول: {مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] اس کے دل نے جھوٹ نہیں ملایا جو اس نے دیکھا کے لئے کہا محمّد صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو دفعہ قلب سے دیکھا ایسا ہی ثوری اور ابن نمیر روایت کرتے ہیں

اس کی سند میں آبی الْعَالیَة ہے جس پر امام شافعی کی رائے ہے کہ اس کی روایت ہوائی بات ہے یعنی یہ ضعیف ہے

عمدہ القاری ج ۱۹ ص ۱۹۹ میں عینی کہتے ہیں

قلت: وَیحمل نَفیهَا علی رُؤْیَة الْبَصَر وإثباته علی رُؤْیَة الْقلب میں کہتا ہوں اور اس نفی کو آنکھ سے دیکھنے پر لیا جے اور دل سے دیکھتے پر ثابت کیا جائے

کتاب کنز العمال میں جابر رضی الله عنہ سے مروی روایت ہے

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُوسَى الكلامَ وأَعْطانِي الرَّؤْيَةَ وفَضَّلَني بالمَقام المَحْمُود والحَوْضِ المَوْرُود

بیشک اللہ تعالٰی نے موسی کو دولت کلام بخشی اورمجھے اپنا دیدار عطافرمایا مجھ کو شفاعت کبری وحوض کوثر سے فضیلت بخشی ۔

اس پر ابن عساکر کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن ابن عساکر کی کتب میں اس متن کے ساتھ روایت نہیں ملی - ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے

أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد الأسدآباذي بصور أنبأ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد المعروف نا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري إملاء بصور نا أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الحافظ نا جعفر بن أبي عثمان نا يحيى بن معين نا أبو عبيدة نا سليمان بن عبيد السليمي نا

الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لي ربي عز وجل نحلت إبراهيم خلتى وكلمت موسى تكليما وأعطيتك يا محمد كفاحا

رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب عزوجل نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اورموسی سے کلام فرمایا اورتہیں اے محمد! کہ بے پردہ وحجاب تم نے دیکھا

اس میں الضحاك بن مزاحم ہیں جن كے لئے شعبہ كہتے ہیں قال شعبة : كان عندنا ضعيفا ہمارے نزدیک ضعیف ہیں یہی بات یحیی بن سعید القَطَّانُ بھی كہتے ہیں

الله کو قیامت سے قبل نہیں دیکھا جا سکتا جو قانون ہے. ایک حدیث جو سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے اس میں میں اتا ہے کہ جابر بن عبدللہ رضی الله عنہ سے الله تعالی نے بلا حجاب کلام کیا (مَا کَلَّمَ اللَّهُ أُحَدًا قَطِّ إِلَّا مِنْ وَرَاء حجَاب) لیکن اس کی سند مظبوط نہیں ایک طرق میں موسی بن إبراهیم بن کثیر الأنصاری الحرامی المَدنی المتوفی ۲۰۰ ھ ہے. ابن حجر ان کو صدوق یخطیء کا درجہ دتیے ہیں اور دوسری میں عَبْد اللَّه بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَقیلِ ہیں جو مظبوط راوی نہیں ترمذی اس روایت کو حسن غریب کہتے ہیں یہ خبر واحد کے درجے میں ہے اور حسن ہونے کی وجہ سے اس یر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا

#### حسن بصری کا رویت باری پر موقف

ابن خزیمہ کتاب التوحید میں روایت کرتے ہیں

حَدَّثَنى عَمِّى إِسْمَاعِيلُ بِْنُ خُزَيْهَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُعْتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُبَارَك بْنِ «فَضَالَةَ، قَالَ: «كَانَ الْحَسنُ يَحْلفُ بِاللَّه لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ

مبارک بن فضالہ نے کہا کہ حسن قسم کھاتے کہ بے شک رسول الله نے اپنے رب کو دیکھا

یہ قول ضعیف ہے محدثین کہتے ہیں کہ الْمُبَارَك بْنِ فَضَالَةً بہت تدلیس كرتا ہے

میزان الاعتدال از الذهبی کے مطابق

قال النسائي وغيره: ضعيف

# سدره المنتى پركياعطا موا؟

صحیح بخاری میں ہے

### حدیث نمبر:

4964حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس رَضَي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاء، قَالَ: "أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُؤِ مُجَوَّفًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟"قَالَ: "هَذَا الْكَوْثَرُ"

. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل! یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے

صحیح مسلم ۲۵۹ میں حماد بن سلمہ بصری کی سند سے ہے ثُمَّ ذَهَبَ بِی إِلَی السِّدْرَة الْمُنْتَهَی، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفیَلَة، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقلَال پھر مجھے سدرہ المنتہی (آخری بیری کے درخت) کی طرف لے جایا گیا اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل چاند جیسے

اسی سند سے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے

ثُمُّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ "، قَالَ: " فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أُمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أُوحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،

پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف لے گئے اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل ہیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے آپ (صلی اللہ علیہ واکہ وسلم) نے فرمایا کہ جب اس درخت کواللہ کے حکم سے ڈھا نکا گیا تواس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے ، پھر اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی مردن رات میں بچپاس نمازیں فرض فرمائیں

سنن نسائی میں ہے

حدیث غبر: 452

أَخْبَرَ إِنَّا أَحْمَٰدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قال: حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ مغْوَل، عَنْ الزُّبَيْر بْنِ عَديًّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِفٍ، عَنْ مرةَ، عَنْ عَبِد اللَّهِ، قال: "لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِي فِي مُصَرِفٍ، عَنْ مَرةَ، عَنْ عَبِد اللَّهِ، قال: "لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِي فِي

السَّمَاء السَّادسَة وَإِلَيْهَا يَنْتَهى مَا عُرجَ به منْ تَحْتَهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهى مَا أُهْبِطَ بِه منْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ منْهَا، قَالَ: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى سورة النجم آية 16، قَالَ: فَرَاشٌ منْ ذَهَبِ، فَأَعْطَى ثَلَاثًا: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرَة وَيُغْفَرُ لَمَنْ مَاتَ منْ أُمَّته لَا يُشْرِكُ باللَّه شَيْئًا الْمُقْحَمَاتُ".

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (معراج کی شب) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر سدرۃ المنتہی پہنچے، یہ چھٹے آسمان پر ہے جو چیزیں نیچے سے اوپر چڑھتی ہیں ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اس کے اوپر سے اترتی ہیں یہیں ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہاں سے وہ لی جاتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ «إذ یغشی السدرۃ ما یغشی» (جب کہ سدرۃ کو ڈھانپ لیتی تھیں وہ چیزیں جو اس پر چھا جاتی تھیں) پڑھی اور (اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے) کہا: وہ سونے کے پروانے تھے، تو (وہاں) آپ کو تین چیزیں دی گئیں: پانچ نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آئیں ، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کی کبیرہ گناہوں کی بخشش، جو اللہ کے ساتھ بغیر کچھ شرک کئے مرے۔

اس کے برعکس کتاب حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء از ابو نعیم میں ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا [ص:306] الْحُسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْمُعْرَقِهِ فَرَفَع رَأْسَهُ، فَقَالَ: عَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا الْيَوْمَ، وَلَا يَقِي قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأْ بِحُرْفٍ مِنْهَا إِلَّا فَقَالَ: أَبْشِرْ بِسُورَتَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأُ بِحُرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أَلْكِتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأُ بِحُرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أَلْكِيتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَعَرَةِ، لَمْ تُولِلْ إِللهِ بْنِ أَنْ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنُ أَي لَيْلَى

ابن عباس نے کہا جبریل ، نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک آواز اپنے اوپر سنی تو سر اٹھا کر دیکھا- جبریل نے کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا اور نہ اس کے بعد کھلے گا پس اس میں سے ایک فرشتہ آیا اور جبریل نے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا نہ آج کے بعد آئے گا – اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا میں اپ کو دو سورتوں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے قبل کسی نبی کو نہ ملیں فاتحہ الکتاب اور سورہ بقرہ کا آخری اس کے حروف پڑھے جائیں اور ان میں جو ہے عطا ہو گا۔ ابو نعیم نے کہا یہ حدیث ثابت صحیح ہے

شعیب الأرنؤوط نے صحیح ابن حبان کی تعلیق میں اس کو حسن کہا ہے

مسند الشاميين از طبراني ميں ہے

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقَيُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِح، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِير، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مَالك، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} [النجم: 16] قَالَ: رَآهَاَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ يَلُوذُ بِهَا جَرادٌ مِنْ ذَهَبِ

علل ابن ابی حاتم کے مطابق

أَخْبَرَنَا أَبُو محمد عَبدُالرحمن ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ دُحَيمٍ ، عن عَمرو ابنِ أَبِي سَلِمةَ، عَنْ سَعيد بْنِ عبد العزيز، عَنْ يزيدً بنِ أَبِي مالك؛ قَالَ: حدَّثنا بعضُ أصحابِ أنسِ، عَنْ أنسِ - يَعْنِي: عَنِ النبي (ص) - قَالَ: فَرجَعْتُ فَأَتَيْتُ السِّدْرَةَ المُنْتَهَى ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا.

انس نے بعض اصحاب نے انس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرہ المنتہی لے جایا گیا جہاں میں سجدے میں گر گیا

أبو زرعة سے ان دو روایات پر سوال ہوا کہ تو امام أبو زرعة نے مسند الشامیین والی روایت پر دوسری روایت کو ترجیح دی اور سجدے والی روایت کو صحیح کہا

فسئل أبو زرعة: أيهما أصحّ ؟ قَالَ: الصَّحيحُ: حديثُ عَمْرو بْن أبي سَلَمةً

صحیح بخاری میں ہے

#### حدیث نمبر: 3232

حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبِيْشِ ، عَنْ قَوْل اللَّه تَعَالَى: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى 9 فَأُوْحَى إِلَى عَبْده مَا أَوْحَى 10 سورة النجم آية 9-10، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُود : أَنَّهُ رَأَى"جبْريلَ لَهُ ستُّ مائَة جَنَاح"

ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسحاق شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زر بن حبیش سے اللہ تعالی کے (سورة النجم میں) ارشاد «فکان قاب قوسین أو أدنی \* فأوحی إلی عبده ما أوحی» کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ( ان کی اصلی صورت میں) دیکھا، تو ان کے چھ سو بازو تھے

دلائل النبوہ از بیہقی میں ذکر ہے

، فَعَرَفْتُ فَضْلَ عَلْمِه بِالله عَلَيَّ، فَفُتِحَ لِي بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ، وَإِذَا دُونِي حِجَابٌ رَفْرَفُ الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، فَأَوْحَى إِلَيٌّ مَا شَاءَ أَنْ يُوحِي

اس روایت کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کہیں بیٹھے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا اس میں سے عظیم نور نکلا اور اس میں ایک پردہ رفرف یاقوت کا دیکھا پھر فَأُوْحَی إِلَيَّ مَا شَاءَ أَنْ یُوحِيَ پھر الله نے الوحی کی جو چاہی

سند ہے

أَخْبَرَنَا أَبُّو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيًّ بْنِ دُحَيِّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْإِيَادِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ [ص:369] الْجَوْنِيَ، عَنْ أَبَي عِمْرَانَ إِسَادِيَّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ إِسَادِيَّ عَلَىٰ أَنْسِ

سند میں الحارث بن عبید الإیادي مجہول ہے - اس کو منکر الحدیث بھی کہا گیا ہے

#### دلائل النبوہ از بیہقی میں ہے

ثُمُّ انْتَهَى إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى .... فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَهُ: سَلْ قَالَ: إِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَأَعْطَيْتَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَديدَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجَبالَ، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَديدَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجَبالَ، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجَبالَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الشَّيَاطِينَ وَالرِّياحَ وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَد مِنْ بَعْده، وَغَلَيْهُ وَالْإِنْجِيلَ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِكَ وَأَعَذْتَهُ وَالْإِنْجِيلَ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِكَ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَلَمْ وَعَلَيْهُ مَلَاكًا لَا يَدْرِئُ وَلَا الرَّعْمِلَ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِكَ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّةُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ، فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ: قَدِ اتَّخَذَتُكَ خَلِيلًا قَالَ: وَهُو مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةَ خَلِيلُ الرَّوْمَنِ،

وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا،

وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ،

وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ،

وَرَفَعْتُ لَكَ ذَكْرَكَ،

فَلَا أَذْكَرُ إِلَّا ذُكرْتَ مَعي، يَعْنِي بِذَلكَ الْأَذَانَ،

وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاس،

وجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا

، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأُوَّلُونَ وَهُمُ الْآخرُونَ

، وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ،

وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي، وَجَعَلْتُكَ أُوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ مَبْعَثًا، وَآتَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًا قَبْلَكَ، وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًا قَبْلَكَ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتَّمَا. قَالَ: وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " فَضَّلَنَي رَبِّي، أَرَّسَلَنِي رَحْمَةً للْعَالَمِينَ وَكَافَّةً للنَّاسِ بَشيرًا وَنَذيرًا، وَأَلْقَى فِي قَلْبِ عَدُوِّي الرَّعْبَ مِنْ مَسيرةَ شَهْرِ، وَأُحلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحلَّ لأَحَد قَبْلِي، وَجُعلَت الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَعْطِيتُ فَوَاتِيحَ الْكَلَامِ مَسيرةَ شَهْرٍ، وَأُحلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ يَحْفَ عَلَيَّ التَّابِعُ وَالْمَثُبُوعُ. وَرَأَيْتُهُمْ أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَنْتَعَلُونَ الشَّعْرَ، وَرَأَيْتُهُمْ وَخَوَامَعَهُ، وَعُرِضَتْ عَلَي أَمْتِي فَلَمْ يَخْفَ عَلَي التَّابِعُ وَالْمَثْبُوعُ. وَرَأَيْتُهُمْ أَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَنْتَعَلُونَ الشَّعْرَ، وَرَأَيْتُهُمْ وَخَوَامَعَهُ، وَعُرِضَتْ عَلَي أَمْتِي فَلَمْ يَخْفَ عَلَي قَوْمٍ عَرَاضِ الْوجُوهِ صَغَارِ الْأَعْيُنِ كَأَثَّا خُرِمَتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْمَخْيَطِ فَلَمْ يَخْفَ عَلَي مَا هُمْ لَاقُونَ مَنْ بَعْدِي، وَأَمْرْتُ أَتُوا عَلَى قَوْمٍ عَرَاضِ الْوجُوهِ صَغَارِ الْأَعْيُنِ كَأَثَّمَا خُرِمَتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْمَخْيَطِ فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْ مَا هُمْ لَاقُونَ مَنْ بَعْدِي، وَأَمْرْتُ لِتَعْمَلِي مَا مُولِينَا فِي الْمَنْيِدِ الثَّابِيَةِ غَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي آخرِهِ: قَالَ: فَقَيلَ لَهُ: وَعَيلَ لَهُ وَخَيْرَهُمْ عَنْ مَوْسَى أَشَدَّ عَلَيْهِمْ حَيْنَ مَرَّ بِهِ وَخَيْرَهُمْ عَلَى فَكُولَ عَلْقُ وَلَوْلَ الْمَعْلِمُ الْمَوْلِي وَلَالَهُ عَلَى خَمْسٍ فَإِنَّهُ مُ عَنْ مَ وَيَعْ لَعُمْ مَعْنَى مَلْ وَعَيْرَا مُنْ اللّهِا قَالَ: فَكَانَ مُوسَى أَشَدَّ عَلَيْهِمْ حَيْنَ مَرْ بِهِ وَخَيْرَهُمْ عَلَى فَيْتُهُ لِلْعُولَ لَعُهُ الْمَعْمِ الْمَنْ مَلْ الْعَلْمَ لَيْفُ عَلَى اللّهُ الْمَعْمِ الْمُؤَلِي الْمُعْلِمُ الْمَوْلِي الْمَوْمِ الْمَعْمَلِ عَلْقُولُ الللّهُ الْتُهُمُ وَلَى الْمَعْمُ اللّهُ الْمَعْلِ الْمَعْلِي الْمَعْلِ مَلْ الْمَعْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُومِ اللْمُعْلِي الْمُلْمَالِهُ عَلَى الْمُعُمْ الْفُولُ الْمَعْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْم

پھر جب میں سدرہ المنتہی پر پہنچا تو ... میرے رب تعالی نے مجھ سے فرمایا: "مانگو "میں نے کہا : اے رب تو نے ابراھیم کو خلیل بنایا ہے اور اس کو عظیم بادشاہت دی تھی اور تو نے موسی سے کلام کیا ہے اور داود کو عظیم بادشاہت دی تھی اور اس کے لئے لوہا دیا اور پہاڑوں کو مسخر کیا اور تو نے سلیمان کو بادشاہت دی تھی اور اس کے لئے شیاطین کو مسخر کیا اور اور اس کے لئے شیاطین کو مسخر کیا اور ہواؤں کو اور اس کو ایسا ملک دیا جیسا اس کے بعد کسی کو نہیں دیا اور تو نے اسی کو توریت و انجیل سکھا دی اور ان کو ایسا کیا کہ برص و کوڑھ کو صحیح کر دیں اور مردوں کو تیرے حکم سے جی بخش دیں اور تو نے اس کو اور اس کی ماں کو شیطان پر مدد دی کہ اس کو ان پر کوئی سبیل نہ ملی –

یس میرے رب نے فرمایا:

میں نے تجھ کو اپنا خلیل بنایا اور تمام لوگوں کی طرف بشیر ونذیر بنا کر بھیجا

تیرا شرح صدرکیا اس سے بوجھ کو دور کردیا

اور تیرا ذکراس طرح بلند کیا کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا اس کے ساتھ تیرا ذکر ہو گا یعنی اذان سے

اور تیری امت کو تمام امتوں میں بہتر بنایا جو لوگوں کے لئے نکالی گئیں

اور تیری امت کو وسط کیا

اور تیری امت میں اولون و الاخرون کیے

اور تیری امت میں قوموں کو کیا جن کے قلوب میں انجیل تھیں

ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس کی گواہی نہ دیں کہ تو میرا بندہ اور رسول ہے اور تجھ کو مان نہ لیں کہ تو انبیاء میں سے پہلے خلق ہوا اور آخر میں مبعوث ہوا

اور ہم نے تجھ کو سات بار بار پڑھی جانے والی آیات دیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہ دی گئیں

اور تجھ کو عرش کے خزانے کے نیچے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات دیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نبی کو بھی نبی دی گئیں اور ان کو تیرے لئے شروع کرنے والی اور ختم کرنے والی کیا

اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا: میرے رب نے میری بڑی فضیلت کی مجھ کو رحمہ للعالمین بنا کر تھام انسانوں کے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ایک ماہ کی مسافت تک ڈالا اور مال غنیمت کو حلال کیا جو اس سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا اور تمام زمین کو میرے لئے مسجد اور طہارت والی کیا اور مجھ کو فَوَاتِیحَ الْگَلَامِ بنایا .....

پھر مجھے پچاس نمازوں کا حکم ملا اور واپسی پرجب میں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ؟ میں نے کہا: ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیاہے۔انہوں نے کہا: آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیے اور اپنے رب سے نمازیں کم کروائیے

#### سند ہے

ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْد الله الْحَافظُ رَحمَهُ اللهُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّد بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّد الشَّعْرَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتُمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللهُ عَنِ الرَّبِيعِ عَيسَى بْنُ مَاهَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بَنُ مَاهَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بَنْ مَاهَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَهِ الْآيَةِ: " {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْبُده لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِد الْمُقْصَى} [الإسراء: 1] " قَالَ

سند میں عیسی بن عبد الله بن ماهان أبو جعفر الرازي مختلط اور مدلس ہے احمد کہتے ہیں: لیس بقوي في الحدیث العلل4578 حدیث میں قوی نہیں ہے

#### اہل تشیع کی روایات

#### الأمالي للطوسي ميں ہے

أخبرنا ابن الصلت، قال أخبرنا ابن عقدة، قال أخبرنا محمد بن هارون الهاشمي قراءة عليه، قال أخبرنا محمد بن مالك بن الأبرد النخعي، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال حدثنا غالب الجهني، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب )عليهم السلام(، قال قال رسول الله )صلى الله عليه و آله (لما أسري بي إلى السماء، ثم من السماء إلى السماء، ثم إلى سدرة المنتهي، أوقفت بين يدي ربي )عز و جل (، فقال لي يا محمد. فقلت لبيك ربي و سعديك. قال قد بلوت خلقي، فأيهم وجدت أطوع لك قال قلت رب عليا. قال صدقت يا محمد، فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك، و يعلم عبادي من كتابي ما لا يعلمون قال قلت اختر لي، فإن خير لي. قال قد اخترت لك عليا، فاتخذه لنفسك خليفة و وصيا، فإني قد نحلته علمي و حلمي و هو أمير المؤمنين حقا، لم يقلها أحد قبله و لا أحد بعده. يا محمد، على راية الهدى، و إمام من أطاعني، و نور أوليائي، و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه فقد أحبني، و من أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك يا محمد. الأمالي للطوسي

علی علیہ السلام نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ نے فرمایا جب مجھے معراج ہوئی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جایا گیا یہاں تک کہ سدرہ المنتہی پر پہنچا تواپنے رب کے سامنے رکا – اللہ عزوجل نے مجھ سے کہااے مجہ – میں نے عرض کی لبیک ربی اور میں حاضر ہوں – اللہ عزو مل نے فرمایا ہے شک میں نے اپنی مخلوق کی آزمائش کی ہے کہ کون تمہاری اطاعت کرتا ہے – میں نے عرض کی : علی کرتا ہے - اللہ عزو جل نے فرمایا : بھی کہاتم نے ، کیا تم اس کو اپنے خلیفہ کے طور پر لو گے کہ وہ تمہارا پیروکار بنے ؟ اور میں اپنے بندوں کو اپنی کتاب سے جانتا ہوں ، جو وہ نہیں جانتے – میں نے عرض کی : میں نے علی کو چن لیا ہے ، اگر یہ آپ کے نزدیک خیر ہے تو میرے لئے بھی ہے – اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تیرے جانتے – میں نے عرض کی : میں کو اور اس کی وصیت کرواور تبہارے دوستوں کا نور ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جو متقین پر لازم ہے – پس جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اور جس نے اس سے ابغض کیا اس نے مجھ سے کیا ۔ پس اس کی بشارت دوا ہے محمد

اہل سنت میں یہ روایت قابل رد ہے کیونکہ اس کی سند میں محمد بن فضیل بن غزوان جس پر امام أبو حاتم کا کہنا ہے کثیر الخطأ بہت غلطی کرتا ہے اور ابن سعد کا کہنا ہے کہ بعضهم لا یحتج به اس کا بعض روایت کردہ ناقابل دلیل ہے - سند میں غالب الجهني بهی مجہول الحال ہے -شیعہ کتب سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ أصحاب الباقر علیه السلام میں سے تھا

#### الأمالي للطوسي ص 642 كى روايت ہے

قال حدثنا الأمالي للطوسي محمد بن زياد بن أبي عمير، قال حدثنا علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام(، عن آبائه، عن علي) عليه السلام(، قال قال لي رسول الله) صلى الله عليه و آله (يا علي، إنه لما أسري بي إلى السماء ..... حين أسري بي إلى ذي العرش) عز و جل (، فقال لي جبر ئيل أين أخوك يا محمد فقلت خلفته و رائي. قال ادع الله) عز و جل ( فليأتك به ، فدعوت الله ) عز و جل ( فإذا مثالك معي ، و كشط لي عن سبع سماوات حتى رأيت سكانها و عمارها و موضع كل ملك منها.

امام جعفر نے اپنے آبا کی سند سے علی رضی اللہ سے روایت کیا کہا: مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جب مجھ کو معراج ہوئی آنسان کی طرف . . . پس جب مالک عرش اللہ عزوجل کی طرف معراج ہوئی تو جبریل نے مجھ سے کہا آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا اس کو تو میں چیچے حجھوڑ آیا ہوں ۔ جبریل نے کہا اللہ پکارتا ہے ، پس ان کو لے کر آئیس ۔ میں نے اللہ

### تعالی کو پکارا پس تمہاری مثل میرے ساتھ ہوئی اور سات انسمان سب حیٹ گئے یہاں تک کہ میں نے ہر مکان کو ہر عمارت کو اور ہر اس مقام کو دیکھا جس میں فرشتہ ہو

اس کے مطابق علی مثالی جسم کے ساتھ وہاں آ موجود ہوئے۔

العمدة از شمس الدين البطريق ميں ہے

اخبرنا ابوطالب: محمد بن احمد بن عثمان ، قال: اخبرناابوعمر: محمد بن العباس بن حيوية الخزاز اجازة ، حدثنا ابن ابي داود ، حدثنا ابراهيم بن عباد الكرمانى ، قال: حدثنا يحيى بن ابي بكر ، اخبرنا جعفر بن زياد عن ، هلال الوزان ، عن ابي كثير الاسدى ، عن عبدالله بن اسعد بن زرارة ] عن ابيه [ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انتهيت ليلة اسرى بي إلى سدرة المنتهى ، فاوحى الله الي في علي ثلاثا: انه امام المتقين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم

اسعد بن زرارۃ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ نے فرمایاجب سدرہ المنتهی پر سفر تمام ہوااللہ تعالی نے الوحی کی علی کے بارے میں تین باتیں علی امام المتقین ہیں، سید المسلمین ہیں، الغرالمحلین کے قائد ہیں

سند میں عبدالله بن اسعد بن زرارۃ مجہول ہے

الأمالي للمفيد ميں ہے

قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن عبد الله بن إبراهيم قال حدثني الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ع قال قال رسول الله ص لما أسري بي إلى السماء و انتهيت إلى سدرة المنتهى نوديت يا محمد استوص بعلى خيرا فإنه سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين يوم القيامة

امام جعفر نے اپنے داداسے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں سدرہ المنتہی پرر کا تو وہاں پکارا گیااے محمد علی کے لئے وصیت کرو کہ وہ امام المتقین ہیں ، سید المسلمین ہیں ، الغرالمحبلین کے قائد ہیں

شیعہ کہتے ہیں کہ نماز کی طرح اذان بھی شب معراج میں ملی -مستدرك الوسائل میرزا حسین النوري الطبرسي المتوفى 231 میں ہے کہ تفسیر علي بن إبراهیم میں ہے

علي بن إبراهيم في تفسيره :عن أبيه ، عن الصادق (عليه السلام)، قال :((قال أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق (عليه السلام)، قال :((قال النبي (صلى الله عليه و آله ): لما اسري بي و انتهيت إلى سدرة المنتهى -إلى أن قال -: فإذا ملك يؤذن ، لم ير في السماء قبل تلك الليلة :فقال :الله أكبر الله أكبر ، فقال الله :صدق عبدي أنا أكبر فقال :أشهد أن الإالله أشهد أن المحمدا إلاالله ، فقال الله تعالى :صدق عبدي انا الله لاإله غيري ، فقال :أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال الله :صدق عبدي إن محمدا عبدي ، و رسولي أنا بعثته و انتجبته ، فقال :حي على الصلاة حي على الصلاة ، فقال :صدق عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشى إليها راغبا فيها محتسبا كانت (1) كفارة لما مضى من ذنوبه ، فقال :حي على الفلاح [حي على الفلاح ](2) ، فقال الله :هي الصلاح ، و النجاح ، و الفلاح ، ثم اممت الملائكة في السماء ، كما اممت الأنبياء في بيت المقدس

اس اذان میں سرے سے شہادت امیر المومنین کا ذکر نہیں ہے نہ حی علی خیر العمل کا ذکر ہے

# پانچ نمازوں کا علم کیے کیا گیا؟ کلام سے یا الو حی سے؟

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے سے پڑھی جا رہی تھی- انبیاء نے نماز پڑھی ہے مثلا موسی علیہ السلام نے توریت نازل ہونے سے پہلے نماز مصر میں پڑھی سورہ یونس میں ہے

اور ہم نے موسی ( علیہ السلام ) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں ۔

خیال رہے کہ فرضیت ایک الگ بات ہے نفلی پڑھنا الگ بات ہے - انبیاء میں رسول الله نے کب  $\dot{a}$  پڑھی یہ سوال ہے ؟ اس کا جواب ہے کہ معراج سے پہلے سے پڑھی ہے مگر نفلی پڑھی ہے -  $\dot{a}$  از کا حکم الوحی سے آیا اور معراج سے پہلے سے  $\dot{a}$  از پڑھی جا رہی ہے- معراج پر پانچ وقت بس فرضیت ہوئی ہے پہلے نفلی تھی

موسی پر تمام بنی اسرائیلی ایمان نہ لائے تھے – ان میں وہ لوگ جو موسی پر ایمان لائے وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے - لیکن خروج مصر کے وقت تمام بنی اسرائیلی ساتھ تھے کیونکہ یہ غلامی سے آزادی تھی – اس کو امت موسی کہا جاتا ہے لیکن ان میں سامری جیسا شر پسند بھی تھا گائے کی پوجا پسند کرنے والے بھی تھے بد تھیز لوگ ناشکرے بھی تھے بد معاش قاتل بھی تھے یہ سب من و سلوی کھاتے تھے – یہ سب جم غفیر امت موسی تھا جس نے بحر احمر پار کیا – نماز کی فرضیت کا حکم کتاب توریت میں آیا

ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے جو کنعان میں ان کے ساتھ رہتے تھے البتہ اسلام میں اس کی کوئی خبر نہیں یہ بائبل میں ہے - ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

سے یہ معلوم نہیں کہ نماز فرض تھی یا نفلی تھی- نفل تو آپ جب چاہیں پڑھے جا سکتے ہیں اگر ممنوعہ اوقات نہ ہوں - رسول الله کا معمول تھا کہ مکہ میں رات میں پڑھتے تھے - سورہ بني اسرائیل جو واقعه معراج کے بعد نازل ہوئی اس میں تہجد کی نماز کو نفل کہا گیا ہے

#### وَمنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِه نَافلَةً لَّكَ اور رات میں تہجد پڑھو تھھارے لئے زائد ہے

اس پر فقہاء کی رائے میں یہ چھٹی ناز رسول الله پر واجب تھی لیکن ان کی امت کے لئے نفلی ہے

بعض نے اس کو فرض کہا ہے مثلا التفسير الوسيط للقرآن الکريم جو العلماء الإسلامية بالأزهر کی آراء ير مشتمل ہے

وبقيت فريضة قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: (وَمنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِه نَافلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا) وهذا رأي كثير من المفسرين والفقهاء

أبو محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437هـ) كا قول ہے كہ نَافَلَةً لَّكَ أي: خاصة لك دون أمتك يہ نماز رسول الله كے لئے خاص ہے ان كى امت سے الگ

تہجد کی نماز رسول الله پر سورہ بنی اسرائیل میں واجب کی گئی ہے اور یہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے -

نهاز پانچ وقت فرض ہوئی لیکن اس کی رکعات صرف دو دو تھیں - عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں آیا ہے کہ

فرضت الصلوة ركعتين ثم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً و تركت صلوة السفر على الأولي

نماز دو (دو) رکعتیں فرض ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو چار (چار) رکعتیں فرض کر دی گئیں اور سفر کی نماز کو اس کے پہلے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ [صحیح بخاری : 3935

مکہ میں نماز چھپ کر پڑھی جاتی تھی اور اس کی جماعت نہیں ہوتی تھی – نماز کو قائم کرنے کا حکم مدینہ میں آیا اس پر مسجد بنی اور اذان کا سلسلہ شروع ہوا

نبی صلی الله علیہ وسلم پر پانچ نماز کا حکم سدرہ المنتہی پر الوحی ہوا۔ آپ اس سے آگے نہیں گئے۔ پھر جب موسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے مشورہ دیا کہ کم کرا لو تو آپ نے اغلبا دعا کی اور واپس الوحی سے تعداد نماز کو کم کیا گیا۔ کسی حدیث میں صریحا نہیں آیا کہ اس میں باقاعدہ الله تعالى سے كلام ہوا يہ بس لوگوں نے مشہور كر ديا ہے

حدیث میں ہے

ُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفيفَ لأُمَّتكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكنِّى أَرْضَى وَأَسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَاد: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتى، وَخَفَّفْتُ عَنْ عبادي

موسی نے کہا اپنے رب کی طرف پلٹیے ان سے اپنی امت پر تخفیف کا سوال کریں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کر لیا یہاں تک کہ اب شرم اتی ہے لیکن میں راضی و اسلم ہوں پس یہاں سے آگے بڑھا تو پکارنے والے نے کہا ... میں نے اپنے بندوں پر کمی کر دی

ارجع کا مطلب یہاں الله سے دعا کرنا ہے

صحیح مسلم کے الفاظ ہیں

فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْه السَّلَامُ پس میں اس سے نہیں ہٹا کہ رب سے رجوع کروں اور موسی سے

# پچاس نمازوں پر اہل تشیع کے بدلتے اقوال

#### شیعوں کی کتاب من لا یحضرہ الفقیه از شیخ صدوق میں ہے

وروي عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: " سألت أبي سيد العابدين عليه السلام فقلت له: يا أبة أخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء وأمره ربه عزوجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقترح على ربه عزوجل فلا يراجعه في شئ يأمره به، فلما سأله موسى عليه السلام ذلك وصار شفيعا لامته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى عليه السلام فرجع إلى ربه عزوجل فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات، قال: فقلت له: يا أبة فلم لم يرجع إلى ربه عزوجل ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع إلى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع إلى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع إلى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع الى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع الى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع الى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع الى ربه عزوجل ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بني أراد عليه السلام أن يرجع الى ربه عزوجل الله عزوجل: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

زید بن علی بن الحسین نے اپنے باپ أبی سید العابدین علیه السلام (یعنی زین العابدین) سے سوال کیا کہ اے باپ مجھ کو اس کی خبر دیں کہ جب الله تعالی نے رسول الله کو معراج دی اور ٥٠ غازیں فرض ہوئیں تو انہوں نے اس کو خود کم کیوں نہ کروایا یہاں تک کہ موسی بن عمران نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ امت پر تخفیف کر دیں کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے پس انہوں نے جواب دیا : اے بیٹے رسول الله اپنے رب کو مشورے نہیں دیتے تھے نہ پلٹتے تھے جب تک حکم نہ ہو جائے – پس جب موسی نے ان سے سوال کیا اور امت کے لئے شفاعت کی تو ان کے لئے جائز نہ ہوا کہ اپنے بھائی موسی کو رد کر دیں پس وہ اپنے رب کی طرف پلٹے ان سے تخفیف کا سوال کیا کیا ان کو پانچ کر دیں – میں نے کہا تو اے ابا جان تو وہ اپنے رب کی طرف نہ پلٹے جب تک موسی نے تخفیف کرا نے کا نہ کہہ دیا؟ پس ابا نے جواب دیا اے بیٹے نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ امت پر پچاس نماز کی تخفیف کو حاصل کریں کہ الله کا قول ہے جو ایک نیکی کرے اس کو دس کا ثواب ملے گا

#### بحار الأنوار میں ملا باقر مجلسی نے روایت دی ہے

قال السيد ابن طاووس رضي الله عنه في كتاب سعد السعود رأيت في تفسير ما نزل من القرآن في النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم تأليف محمد بن العباس بن علي ابن مروان: حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد، عن محمد بن البيض بن الفياض، عن إبراهيم بن عبد الله بن همام، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بينما أنا في الحجر إذ أتاني جبرئيل ......قال: ثم غشيتني صبابة فخررت ساجدا فناداني ربي: إني قد فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة، وفرضتها عليك وعلى امتك،

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر غشی طاری ہوئی میں سجدے میں گر گیا پس میرے رب نے مجھے پکارا حکم کیا کہ میں نے تم سے پہلی امتوں پر پچاس نازیں فرض کی ہیں اور یہ تم پر اور تمہاری امت پر بھی فرض ہیں

اس قول کو تفسیر القمی میں ابی الحسن علی بن ابراهیم القمی المتوفی ۳۲۹ نے بھی نقل کیا ہے

#### مستدرك سفينة البحار ج1 ميں ہے كہ امام جعفر نے كہا

أنّه لمّا فرض الله تعالى في ليلة المعراج لرسول الله(صلى الله عليه وآله) وأُمّته خمسين صلاة، قال موسى لرسول الله(صلى الله عليه وآله): إنّ أُمّتك آخر الأُمم وأضعفها لا تستطيع ذلك فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف، فرجع وسأل التخفيف حتّى بلغ خمساً. وقال الصّادق(عليه السلام): جزى الله موسى عن هذه الأُمّة خراً

جب الله تعالى نے رسول الله كى معراج كے وقت امت پر پچاس غازيں فرض كيں تو موسى نے رسول الله سے كہا اپ كى امت سب سے آخرى ہے اور يہ كمزور ہے يہ اس كى استطاعت نہيں ركھتى پس اپنے رب كے پاس واپس جائيں ان سے تخفيف كا سوال كريں - .... امام جعفر نے كہا الله تعالى موسى كو جزا دے اس امت كے خير پر

ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق رازی معروف به کُلِینی (پیدائش ۲٤۹ ه – وفات ۳۲۹ ه) نے الکافی روایت دی ہے

الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيما أفضل:

العبادة في السر مع الامام منكم المستتر في دولة الباطل، أو العبادة في ظهور الحق ودولته، مع الامام منكم الظاهر؟ فقال يا عمار الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممن يعبد الله عزوجل ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والامن في دولة الحق واعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة، مستتر بها من عوده في وقتها فأتمها، كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة

عمار الساباطي نے امام ابو عبد الله سے سوال کیا .... جواب میں امام نے کہا الله نے پچاس نازیں فرض کی ہیں

علل الشرائع ج2/224) میں ہے

عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) فقلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ماهم اليوم عليه؟ قال: فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام وكتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين وفي المغرب ركعة وفي العشاء الأخرة ركعتين, وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض, فكان ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر, فلذلك قال الله تعالى: ((وَقُرآنَ القَجرِ إِنَّ قُرآنَ القَجرِ كَانَ مَشهُوداً )), ليشهده المسلمون وليشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.

سعید بن المسیب نے علی بن حسین سے سوال کیا کہ نماز کب فرض ہوئی جو اب پڑھی جاتی ہے ؟ کہا مدینہ میں جب دعوت پھیل گئی اور اسلام قوی ہوا اور الله نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا – رسول الله نے نماز میں سات رکعات کا اضافہ کیا: ظہر میں دو ، عصر میں دو ، مغرب میں ایک عشاء میں دو - اور فجر کو بر قرار رکھا جو مکہ میں فرض ہوئی کہ رات کے فرشتے آسمان پر جائیں اور دن کے فرشتے نازل ہوں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے لہذا الله تعالی کا قول ہے وَقُرانَ الفَجرِ إِنَّ قُرانَ الفَجرِ كَانَ مَشْهُوداً

ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق رازی معروف به کُلینی (پیدائش ۲٤۹ ه – وفات ۳۲۹ ه) کی کتاب الکافی کی روایات میں کہیں بھی معراج پر پچاس مازوں کی فرضیت کا حکم نہیں لکھا -کلینی اور القمی دونوں ہم عصر شیعہ ہیں لیکن ان میں اپس میں بہت اختلافات ہیں مثلا یہ دونوں المّہ کے معصوم ہونے یا نہ ہونے پر بھی اختلاف کرتے تھے شیعہ کتاب دراسات في الکافي للکلیني والصحیح للبخاري از هاشم معروف الحسیني میں صحیح بخاری کی روایت پر تبصرہ کرتے ہیں

والجمود على ظاهر الرواية يلزمه احد أمرين اما تكليف العباد بما لا يطيقون حيث انه كلفهم بما لا يقدرون عليه كما جاء فيها عن لسان موسى واما ان الله سبحانه حينما فرض الصلاة على المسلمين لم يكن يعلم قدرتهم على اداء هذا المقدار ، كما وان محمدا (ص) لم يكن يعلم ذلك حتى جاء موسى وكشف لله ولرسوله عن واقع حالهم تعالى الله عما يرويه أبو هريرة وكعب الأحبار وحشوية العامة علوا كبيرا

اور اس روایت کا ظاہر جمود دو میں سے ایک امر کو لازم کرتا ہے کہ یا تو بندوں کو تکلیف دی گئی کہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر جس کے مکلف نہ بن سکیں ، نہ قادر ہو پائیں ، وہ ان پر ڈالا جیسا موسی کے کلام میں ہے ، یا پھر دوسرا امر ہے کہ الله تعالی نے جب مسلمانوں پر نماز فرض کی تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ اس مقدار کو ادا کر پائیں – جیسا اس میں ہے کہ محمد (ص) کو بھی معلوم نہ تھا یہاں تک کہ موسی نے بتایا اور یہ الله اور اس کے رسول پر کشف ہوا ... اس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ نے کعب الاحبار نے اور عام حشویة (یعنی حنابلہ بغداد ) نے – الله اس سے بلند و کبیر ہے

راقم کہتا ہے اس حدیث معراج کو ابو ہریرہ نے روایت نہیں کیا ہے بلکہ انس بن مالک رضی الله عنہ نے روایت کیا ہے اور اہل تشیع کے امُّہ نے بھی پچاس نمازوں میں تخفیف کا ذکر کیا ہے – اس کے علاوہ اس کو کعب الاحبار نے بھی نقل نہیں کیا ہے - لہذا یہ ھاشم معروف الحسیني کا کلام باطل ہے

سورہ الانفعال میں ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ أَ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ أَ وَإِن الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ (65) يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَآ يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ (65) يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ أَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا أَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ أَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ سو پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سو ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔

اب الله نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، پس اگر تم سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے، اور اگر ہزار ہوں گے تو الله کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے، اور الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

الله تعالى اپنے حكم كو خود آسان كرتا ہے جيسا اس آيت ميں ہے جبكہ وہ عليم و خبير ہے الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ

#### اب وہ تھارے لئے تخفیف کرتا ہے

دونوں احکام (فرضیت نماز اور جہاد جنگ بدر) میں ایک ہی بات ہے کہ ایک حکم دیا گیا پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کو بدلا گیا – یہ اللہ تعالی نے کیا تاکہ یہ ظاہر کرے کہ وہ اپنے بندوں کی آسانی چاہتا ہے

## جنت کی نہروں کو دیکھا جو زمین میں آج بھی ہیں؟

ایک سوال ہے کہ کیا دریائے نیل اور فرات جنت کی نہریں ہیں ؟ ایسا بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں نہروں کو دیکھا -

صحيح مسلم ميں ہے حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْر، وَعَلَيُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عُمَر، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ ثُمَيْر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبِيدُ الله، عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «سَيَحَانُ «وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّة

ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

سَيْحَانُ اور جَيْحَانُ 28 اور الْفُرَاتُ اور النِّيلُ يہ تمام جنت کی نہریں ہیں

28

عربوں میں جیحون بالواو نھر وراء خراسان عند بلخ جیحون خراسان میں بلخ کے پاس کوئی نہر ہے قال الاصطخري: نھر جیحون یخرج من حدود بذخشان الاصطخري نے کہا جیحون کی نہر بدخشان سے نکلتی ہے بدخشان آج کل افغانستان میں ہے

اور کہا جاتا ہے

سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس

سیحان اور جیحان دو نہریں ہیں جو المصیصة اور طرسوس کے پاس ہیں

المصيصة اور طرسوس آج كل تركى ميں ہيں

تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير - (ج 2 / ص 391) نهر سيحون ينبع من آسيا الوسطى من منطقة (كيركيسان ، وفي العصر الموغولي أضحى اسمه axartes ) الروسية، ويصب في بحر أرال. وكان يسمى باليونانية (جاكسارتس kirghizistan) Syradaria (سيرداريا

سیحون کو کرگستسان میں بھی بتایا جاتا ہے

نیل مصر میں ہے اور فرات عراق میں ہے - عرب علماء جن میں نووی ہیں وہ شرح صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ

قال النووي اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون

جان لو سَيْحَان وَجَيْحَان وه نهيں جو سَيْحُون وَجَيْحُون ہيں

راقم کہتا ہے یہ قول عجیب ہے-نووی کہتے ہیں

سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق الثالث أنه ببلاد خراسان وأما سيحان وجيحان فهما ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم

سیحان یہ سیحون سے الگ ہے اور جیحان یہ جیحون سے الگ ہے اس پر لوگوں کا اتفاق ہے .... اور سیحون اور جیحون یہ خراسان میں ہے اور سیحان وجیحان یہ بلاد الأرمن (یعنی آرمینیا) میں شام کے پاس ہے والله أعلم

راقم سمجھ نہیں سکا کہ اس نکتہ سنجی کی وجہ کیا ہے کہ سَیْحُون وَجَیْحُون کو جِنت کی نہرِ نہ کہا جائے لیکن نیل و فرات کو وہی کہا جائے جو ہم کو معلوم ہے- مسند البزار میں سَیْحَان وَجَیْحَان کی بجائے سَیْحُون وَجَیْحُون کہا گیا ہے

حَدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمد بْنِ السِّكَنِ، قَال: حَدَّ ثنا يحيى بن كثير، قَال: حَدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَن خبيب عن حفص بن عَاصم، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال: سيحون وجيحون والنيل والفرات كل من أنهار الجنة وكل قد رأيت وشربت منه

سند وہی صحیح مسلم جیسی ہے یعنی راویوں نے کبھی سیحان وجیحان کہا تو کبھی سیحون وَجَیحان کہا ان کے نزدیک یہ دونوں ایک تھے لیکن بعد والوں نے ان کو الگ الگ اور غیر معروف قرار دینے کی کوشش کی

غير مقلد أبو الأشبال حسن الزهيري كتاب شرح صحيح مسلم ميں لكهتے ہيں

أما الفرات فليس هو الفرات المعروف بأرض العراق، وإنما هو نهر يفصل بين الشام وبين جزيرة العرب، وأما سيحان وجيحان فهما نهران في أرض الأرمن بقرب الشام، وليس هما سيحون وجيون اللذان بأرض خراسان

جہاں تک فرات ہے تو یہ وہ معروف فرات نہیں جو عراق میں ہے بلکہ یہ نہر ہے جو شام اور جزیرہ کو الگ کرتی ہے اور جہاں تک سیحان وجیحان ہیں تو یہ نہریں ارمینا میں شام کے پاس ہیں اور یہ خراسان کی سیحون وجیون نہیں ہیں

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما از ضياء الدين المقدسي (المتوفى: 643هـ) ميں ہے

أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ مُحَمَّدَ بْنَّ أَحْمَدُ الْبَاغْبَانَ أَخْبَرَ هُمْ، وَهُوَ حَاضِرٌ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُويْهِ، ثَنَا أَجْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَرَ بْنِ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ مُضَرَ بْنِ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ، ثَنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الأَنْهَارُ أَرْبَعَةٌ: سَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، فَأَمَّا سَيْحَانُ فَنَهْرُ بَلْخٍ، وَأَمَّا جَيْحَانُ فَدِجْلَةَ، وَأَمَّا النِّيلُ فَنَهْرُ مِصْرَ، وَأُمَّا الْفُرَاتُ الْكُوفَةِ، فَكُلُّ مَا يَشْرَبُهُ ابْنُ آدَمَ فَهُو مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ، الأَنْهَارُ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الصَّخْرَةِ "

عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول الله نے فرمایا جنت کی چار نہریں ہیں سَیْحَانُ وَجَیْحَانُ وَالنِّیلُ وَالْفُرَاتُ – سَیْحَان یہ بلخ میں ہے اور جَیْحَانُ یہ دجلہ ہے اور النِّیلُ یہ مصر میں ہے اور الْفُرات یہ کوفہ میں ہے تو ہر وہ چیز جو ابن آدم پیتا ہے وہ ان چار ہی میں سے ہے اور یہ سب چٹان کے نیچے سے نکل رہی ہیں

اس روایت کے مطابق یہ نہریں وہی ہیں جو لوگوں کو معلوم ہیں معروف ہیں - روایت میں الصَّحْرَةِ سے مراد بیت المقدس کا صخرہ یا چٹان ہے جس پر اصل ہیکل سلیمانی تھا

راقم کہتا ہے جیحوں

Gihon

نام کا ایک چشمہ ہیکل سلیمانی کے صحن سے ابلتا تھا اور یہ سن ۹۰ کی دہائی میں دریافت ہو چکا ہے – اس کا ذکر بائبل کتاب زکریا میں ہے کہ روز محشر سے قبل

**Zech. 13:1** On that day there shall be  $\dot{J}a$  fountain opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem, to cleanse them from sin and uncleanness.

اور اس روز میں چشمہ کو ال داود اور اہل پروشلم میں جاری کروں گا تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کر دوں

كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها از عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 444هـ) كے مطابق

حُدِّثْنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَاشَمِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ إِسْحَاقَ الْهَادْرَائِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْهَاعِيلَ التِّرْمذَيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلِي، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنٍ ابْنِ عَبَاس، عَنِ النَّبِي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى منَ الْجَنَّةَ إِلَى الْأَرْضِ خَمْسَةَ أَنْهَار سَيْحُونَ وَهُوَ نَهْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى منَ الْجَنَّة إِلَى الْأَرْضِ خَمْسَةَ أَنْهَار سَيْحُونَ وَهُو نَهْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَعَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى منَ الْجَنَّة إِلَى الْأَرْضِ خَمْسَةَ أَنْهَار سَيْحُونَ وَهُو نَهْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَتُهُ إِلْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقَ اللّهُ الْوَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ابِنِ عباس سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ....سَیْحُونَ نہر ہند ہے اور جَیْحُونَ بلخ میں ہے

اغلبا نہر ہند سے مراد دریائے گنگا ہے۔ سند میں مقاتل ہے جس کو تہذیب التہذیب از ابن حجر کے مطابق امام احمد کوئی عیب نہ دیتے -وکان أحمد بن حنبل لا یعباً مقاتل بن سلیمان، ولا مقاتل بن حیان – احمد اس کو عیب نہیں دیتے تھے لیکن دیگر رد کرتے تھے۔ مقاتل خود خراسان کا ہے ۔ گنگا ہندووں کے مطابق آسمان یا جنت کی نہر ہے جس کی اصل آسمان میں ہے لیکن بہتی انڈیا میں ہے – اس تناظر میں مقاتل کی روایت دلچسپ ہے

البدء والتاريخ از المطهر بن طاهر المقدسي (المتوفى: نحو 355هـ) ميں ہے

وأهل الكتاب يزعمون أن أربعة أنهار تخرج من الجنة سيحان وجيحان والفرات والنيل وزعموا أن الفرات مد فرمي برمانة شبه البعير البازل وذلك في زمن معاوية فسئل كعب الأحبار فقال هي من الجنة

اہل کتاب کا دعوی ہے کہ چار نہریں جنت سے نکلتی ہیں سیحان وجیحان والفرات والنیل اور .... اور دور معاویہ میں کعب سے پوچھا گیا تو اس نے کہا فرات جنت میں سے ہے

كتاب ادب المفرد از امام بخارى كى روايات ہيں عن أبي الطفيل سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه عَنِ الْمَجَرَّة قَالَ: هُوَ شَرَجُ السَّمَاء، وَمنْهَا فتحت السماء عاء منهمر

صحیح الإسناد - الأدب المفرد پر تحقیق میں البائی کہتے ہیں یہ صحیح ہے

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن اِبْن أَبِي حُسَيْنِ وَغَيْرِه، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّا عَليًّا عَن الْمَجَرَّة، قَالَ: هُوَ شَرَجُ السَّمَاء، وَمنْهَا فُتحَت السَّمَاءُ مَاء مُنْهَمرِ

[قال الألباني]: صحيح

أبي الطفیل $^{29}$  نے ابن الکواء سے روایت کیا کہ اس نے علی رضی الله عنہ سے کہکشاں ملکی وے (جادہ شیر) پر سوال کیا – علی نے کہا یہ آسمان کی مقعد ہے اور اس میں نہر کی طرح پانی برسا

29

أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي بہت سے محدثين كے نزديك صحابى نہيں – امام احمد نے كہا اس نے رسول الله كو ديكها سنا نہيں ہے

وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. قال: حدثني مهدي بن عمران المازني. قال: سمعت أبا الطفيل، وسئل (5822) «هل رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قيل: فهل كلمته؟ قال: لا. «العلل

دارقطنی نے کہا الله کو پتا ہے کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا یا نہیں

.قال الدَّارَقُطْنيّ: أبو الطفيل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه، فأما السماع فالله أعلم. «العلل» 7 42

الکامل از ابن عدی میں ان کے بارے میں لکھا ہے

حَدَّتَنَا ابْنُ حَمَّاد، حَدَّتني صَالحُ بْنُ أَحْمَد بْن حنبل، قَال: حَدَّتَنا على، قَالَ: سَمعْتُ جرير بْن عَبد الحميد، وقيلَ لَهُ: كَانَ مغيرة ينكر .الرواية، عن أبي الطفيل؟ قَال: نعم

جریر بْن عَبد الحمید سے یوچھا گیا کہ مغیرہ کیا ابو الطفیل کی روایت کا انکار کرتے تھے کہا ہاں

جامع التحصيل كے مطابق

له رؤية مجردة وفي معجم الطبراني الكبير روايته عن زيد بن حارثة وهو مرسل لم يدركه

ابو طفیل نے مجرد دیکھا ہے اور معجم طبرانی میں اس کی روایت زید بن حارثہ سے ہے جو مرسل ہے اس کی ملاقات زید سے نہیں

الذهبی کے بقول انہوں نے

رَأَى النَّبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي حَجَّة الوَدَاعِ

نبی کو حجه الوداع کے موقعہ پر دیکھا

بحواله سير أعلام النبلاء

تاریخ دمشق کے مطابق

یاد رہے کہ طوفان نوح کے حوالے سے سورہ القمر میں ہے کہ فُتحَت السَّمَاءُ مَاء مُنْهَمرِ آسمان کو کھول دیا گیا کہ اس میں سے نہر کی طرح پانی برسا

علی رضی الله عنہ سے منسوب اس قول میں کہا گیا ہے کہ علی نے ملکی وے کہکشاں کو آسمان کی مقعد قرار دیا جس سے طوفان نوح پر پانی نکلا اور زمین پر آیا – یہ بھی ایک غیر سائنسی بات ہوئی کیونکہ آسمان کا پانی بادل سے اتا ہے نہ کہ ملکی وے سے- ملکی وے یا جاہ شیر کہکشاں ایک نہر ہے یہ قول قدیم فراعنہ مصر کا تھا ان کے نزدیک دریائے نیل اصل میں آسمان کی نہر ہے جو ملکی وے سے ملی ہوئی ہے – ابن الکواء نے جس طرح پانی اور ملکی وے کو ملایا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ قول عربوں میں ابن الکواء سے آیا – یاد رہے کہ خوارج مصر سے آئے تھے جو فراعنہ مصر کی تہذیب کا مقام تھا اور ابن الکواء بھی سابقہ خارجی تھا اس طرح ان کے ڈاک خانے مل جاتے ہیں

. الأخرم: لم ترك البخاري حديث أبي الطفيل؟ قال: لأنه كان يُفرط في التشيع

الأخرم نے کہا بخاری نے ابو طفیل کی حدیث کیوں ترک کی ؟ کہا کیونکہ یہ شیعیت میں افراط کرتے تھے

اہل تشیع کے مطابق یہ صحابی

عامر بن واثلة ل، ي، ين (كش) كان كيسانيا يقول بحياة محمدابن الحنيفة وخرج تحت راية المختار

کیسانیہ فرقے کے تھے جو اس کے قائل ہیں کہ محمد بن حنفیہ کو موت نہیں اور یہ مختار ثقفی کے جھنڈے تلے نکلے

قرار دیا ہے بحوالہ هدی الساری از ابن حجر صاحب رایة المختار اہل سنت کے امام ابن حزم نے ابو طفیل کو مختار ثقفی اہل سنت میں کذاب ہے اور اہل تشیع کے مطابق غلط شخص کو امام سمجھتا تھا صحیح عقیدے پر نہیں تھا

way (ch. 86). Another Egyptian name for the heaven as water is urnas or uranus. This we claim to be the Kamite original of the Greek uranus. Dr. Birch renders it in his dictionary "Urnas, Ouranos, the celestial water." The Egyptians did not personalize it under that name; still, the urnas is the celestial water, and urnas = uranos. The okeanus that flows around the world was neither a fabulous sea nor a stream of water, but the firmament itself, that was figured as the celestial water surrounding the mount of earth. Through this ocean ran the great stream of the white water or the Milky Way. Thus we have the okeanos and the ocean stream of Homer for the first time separately identified. Again, the water appeared divided into two lakes at the head of the celestial river united to form one stream in the Via Lactea. The system of the waters in the Bundahish is

Ancient Egypt: The Light of the World Book by Gerald Massey

دریائے نیل آسمان سے ملی کوئی نہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غزہ مصر میں اہرام مصر کے پاس کھڑے ہو کر جنوب کی سمت یعنی سوڈان کی طرف دیکھا جائے جہاں سے نیل اتا ہے تو آسمان کا منظر ابو الکواء کے دور (۲۵۷ع) میں یہ ہو گا۔ اس تصویر میں سرخ لائیں کہکشاں ملکی وے پر لگائی گئی ہے اور یہ زمیں سے آکر مل جاتی ہے یہ منظر 30 تقریبا ہر سال میں ایک بار ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ ملکی وے کوئی آسمانی نہر ہو جا نیل میں گر رہی ہو۔

30

یہ منظر

http://stellarium.org

سوفٹ ویر سے بنایا گیا ہے – راقم کو ان روایات کو سمجھنے کے لئے یہ سوفٹ ویر کافی کارآمد لگتا ہے



صحیح بخاری میں ہے کہ سدرہ المنتہی سے دو باطنی نہریں نکل رہی ہیں اور دو ظاہری

وَرُفَعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قَلاَلُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا، كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُول فِي أَصْلهَا أَرْبِعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَان بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ: فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُراتُ

یہ بات صحیح بخاری میں قتادہ بصری کی معراج سے متعلق حدیث میں ہے کہ نیل و فرات جنت کی نہریں ہیں صحیح بخاری میں سیکون وَجَیکون کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی امام زہری کی معراج سے متعلق کسی حدیث میں ان چار نہروں کا ذکر نہیں ہے

صحیح بخاری میں یہ الفاظ شریک بن عبد الله والی حدیث میں بھی ہیں- راقم کے نزدیک جنت لا فانی ہے اور یہ نہریں جنت کی نہ ہو سکتیں کیونکہ حشر پر زمین کا پانی ختم ہو جائے گا پھر نیل کو ال فرعون نے بھی پیا ہے اور جنت مشرک پر حرام ہے

مستدرک حاکم میں جنت کی نہروں والی روایت کے بعد امام حاکم نے لکھا

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَس الْقُرَشِيِّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْد اللَّه الْأَسْلَمَيُّ، حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّه الْأَسْلَمَيُّ، حَدَّثَني الْبُرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " رُفعَتْ لِيَ السَّدْرَةُ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَحٍ فِيهِ لَبَنْ، وَقَدَحٍ

فيه عَسَلٌ، وَقَدَح فيه خَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذي فيه اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقيلَ لِي، أُصَبْتَ الْفطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ ". قَالَ الْحَاكُمُ أَبُو عَبْد اللَّه: " قُلْتُ لَشَيْخنَا أَبِي عَبْد اللَّه لَمَ لَمْ يُخَرِجَا هَذَا الْحَديثَ؟ قَالَ: لأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالك لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّا سَمِعَهُ مِنْ مَالك بْنِ صَعْصَعَةَ "، قَالَ الْحَاكُمُ: «ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا الْأَحْرُفُ النَّيِ سَمَعَهَا مِنْ مَالك بْنِ صَعْصَعَةَ غَيْرَ هَذِه وَليَعْلَمْ طَالبُ هَذَا الْعلْمِ أَنَّ حَديثَ الْمعْرَاجِ قَدْ سَمَعَ أَنَسٌ بَعْضَهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ الْغَفَارِيّ، وَبَعْضَهُ مِنْ مَالك بْنِ صَعْصَعَةَ غَيْرَ هَذِهِ، وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَسَلَّمَ وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي هُرِيْرَةَ

امام حاکم نے کہا ہم نے اپنے شیخ آبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ سے پوچھا کہ آپ نے اس حدیث کی تخریج کیوں نہیں کی ؟ شیخ نے کہا کیونکہ انس نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا انہوں نے اس کو مالك بْنِ صَعْصَعَةَ سے سنا تھا – امام حاکم نے کہا پھر میں نے نوٹ کیا کہ انس نے جن الفاظ میں مالك بْنِ صَعْصَعَةَ سے حدیث کو سنا تھا وہ الگ تھے اور طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث معراج میں سے انس نے بعض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور بعض کو ابو ذر الغفاری سے اور بعض کو مالك بْنِ صَعْصَعَةَ سے اس متن کے سوا، اور بعض کو ابو ہریرہ سے

اس اقتباس میں امام حاکم کا موقف ہے کہ اس نہر والی حدیث کو انس نے نبی سے نہیں سنا کسی اور سے سنا ہے

راقم کہتا ہے کہ یہ نہر والی حدیث ممکن ہے کہ کلام ابو ہریرہ ہو -

# حدیث ام هانی رضی الله عنها

ام هانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب ایک قریشی خاتون تھیں - ان کے اصلی نام پر مورخین میں بہت اختلاف ہے - کہا جاتا ہے کہ ان کا نام فَاختَةُ یا ہند یا شقیقة یا عاتکة یا فاطمة، تھا - یہ على رضى اللہ عنہ كى بہن تھيں يعنى يہ نبى صلى اللہ عليہ وسلم كى كزن تھيں اور ان كى شادى ایک مشرک مُبیرَة بن أبی وهب سے کی گئی تھی - فتح مکہ پر ام هانی نے اسلام قبول کیا لیکن ان - کا مشرک شوہر ھبیرہ بن ابی وہب مخزومی نجران کی طرف فرار ہو گیا اور وہیں واصل جہنم ہوا- ا

#### طبقات ابن سعد میں روایت ہے

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ ابْنَتَهُ أُمَّ هَانِئِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَخَطَبَهَا هُبَيْرَةُ بُنُ أَبِي وهب بن عمرو بن عائذ بنَ عمران بن مخزوم. فتزوجها هبيرة فقال النبي. ص:يا عم زوجت هبيرة وتركتني؟ فقاَّل: يا ابن أَخِي إنَّا قَدْ صَاهَرْنَا إِلَيْهِمْ وَالْكَرِيمُ يُكَافِئُ الْكَرِيمَ. ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَفَرَّقَ الإسْلامُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هُبَيْرَةَ ابن عبّاس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے لئے رشتہ بھیجا اور ہُنیئرۃ بُنُ أَبِی و ہب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم نے بھی رشتہ بھیجا - تو ابو طالب نے ام ہانی کا نکاح ببیرہ سے کر دیا - پس نبی نے ابو طالب سے کہا اے چچا آپ نے ببیرہ سے نکاح کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا پس ابو طالب نے کہا بھتیجے ان سے ہمارے رشتے ہوتے چلے آئے ہیں۔ معزز لوگوں کے درجہ کے لوگ ہم کفو معزز ہی ہوتے ہیں۔ پھر اسلام نے ان میاں بیوی کو جدا کر دیا

اس کی سند میں کلبی کذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں اپنی کسی بھی کزن سے نکاح کرنے سے منع کردیا گیا تھا جس نے ہجرت نہ کی ہو۔

طبقات ابن سعد میں ہے أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ. حَدَّنَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانِ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ هَانِيٍ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا قَالَتْ: كَيْفَ بِهَذَا ضجيعا وَهَذَا رَضِيعًا؟ لِوَلَدَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهَا

یہاں سند میں أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبِ المتوفى ١٢٠ حجرى سے نبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَک سند نہیں ہے روایت مقطوع ہے

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ هَانِئٍ فَقَالَتْ: يَإ رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَبَصَرِيِّ. وَحَقُّ الزَّوْجَ عَظِيمٌ فَأَخْشَىَ إِنْ أَقْبَلْتُ عَلَى رَوْجِي أَنْ أُضَيَّعَ بَعْضَ شَأْنِي وَوَلَّذِي وَإِنْ أَقْبَلْتُ عَلَى وَلَدِي أَنْ أُضَيَّعَ حَقَّ الزَّوْج. [فقال رسول الله. ص: إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرْيْشٍ. أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

روایت مقطوع ہے عامر الشعبی سے نبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تک سند نہیں ہے

طبقات ابن سعد میں ہے

إِّخْبَرَنَا عبيد الله بن موسي. حدثنا إسرائيل عن السُّدِيّ عَنْ أَبِي صَالِح عِنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهِ: «إِنَّا أَخْلُلْنا لَّكَ أَرْواجَكَ اللَّاتِي آتَئِتَ أَجُورَ هُنَّ» حَتَّى بَلَغَ ﴿اللَّاتِي هاجَرُنَ مَعَكَ ﴾ الأحزاب: 50. قالتٌ: فَلَمْ أَكُنْ أَجِلُ لَهُ. لَمْ أُهَاجِرْ مَغَهُ. كُنْتُ

ام ہانی نے کہا کہ رسول اللہ نے میرا رشتہ بھیجا میں نےمعذرہِ کر لی اور نبی نے قبول کی پھر آیات نازل ہو گئیں اور میں ان کے لئے حلال نہ رہی کہ میں نے ان کے ساتھ ہجرت نہ کی تھی میں الطُلُقَاءِ. سے ہو گئی

سند میں السدی سخت ضعیف ہے البتہ یہی حقیقت حال ہے

طبقات ابن سعد میں ہے

ام ھانی سے منسوب بعض راوی معراج کا ایک اور ہی قصہ بتاتے ہیں جو صحیحین سے الگ ہے

طبرانی معجم کبیر میں ہے

حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الْمُزَكِّيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَهْلُولِ الْأَنْبَارِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فِي بَيْتِي فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْل، فَامْتَنَعَ مِنِي النَّوْمُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَهُ بَعْضُ قُرَيْشِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي [ص:433] فَأَحَذَ بِيَدِي فَأَحْرَجَنِي، فَإِذَا عَلَى الْبَيْتِ دَابَّةٌ دُونَ الْبَعْل، وَفَوْقَ الْحِمَارِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأَرَانِي إِبْرَاهِيمَ يُشْبِهُ خَلْقَهُ خَلْقِي، وَيُشْبِهُ خَلْقِي خَلْقَهُ، وَأَرَانِي مُوسَى آدَمَ طَوِيلًا، سَبْطَ الشَّعْرِ، شَبَّهْتُهُ بِرِجَالِ أَرْدٍ شَنُوءَةً، وَأَرَانِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَبْعَةَ أَبْيَضَ، يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ شَبَّهْتُهُ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ التَّقَفِيّ، وَأَرَانِي الدَّجَّالَ مَمْسُوحَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، شَبَّهْتُهُ بِقَطَن بْن عَبْدِ الْعُزَّى، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى قُرَيْشِ، فَأُخْبِرُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُذَكِّرُكَ اللَّهَ أَنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا يَذُبُّونَكَ وَيُنْكِرُونَ مَقَالَتَكَ، فَأَحَافُ أَنْ يَسْطُوا بِكَ، قَالَتْ: فَضَرَبَ تَوْبَهُ مِنْ يَدِي، ثُمُّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَأَتَاهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَأَخْبَرَهُمْ مَا أَخْبَرَنِي "، فَقَامَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَوْ كُنْتُ شَابًا كَمَا كُنْتُ مَا تَكَلَّمَتَ بِهِ، وَأَنْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ مَرَرْتَ بِإِبِلِ لَنَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَاللهِ، وَجَدْتُهُمْ قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ فَهُمْ فِي طَلَبِهِ»، فَقَالَ: هَلْ مَرَرْتَ بِإِبِلِ لِبَنِي فُلَانٍ، قَالَ: «نَعَمْ، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَدِ انْكَسَرَتْ لَهُمْ نَاقَةُ حَمْرَاهُ فَوَجَدْتُهُمْ، وَعِنْدَهُمْ قَصْعَةٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا» ، قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عِدَّتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ الْمُلائِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِح. أَوْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح مَوْلَى أُمِّ هَائِئٍ فَقَالَتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي مُوتِمَةٌ وَبَنِيَّ صِغَالٌ. قَالَ: قَلَا: قَلَمَا أَذْرِكَ بَنُوهَا عَرَضَتُ نَفْسَهَا عَلَيْهُ فَقَالَ: [أَمَّا اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: [أَمَّا اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أَذُو اجَكَ اللَّاتِي آتَيْتُ أَجُورَهُنَّ» الأحزاب: 50. إِلَى قَوْلِهِ: «اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعْكَ» الأحزاب:

<sup>.</sup> وَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ. ] وَقَالَ غَيْرُهُ: فَوَلَدَتُ لِهُبَيْرَةَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ جَعْدَةَ وَعَمْرًا وَيُوسُفَ وَهَانِئًا بَنِي هُبَيْرَةَ

سند میں أبو صالح باذام مولی أم هانئ بعض محدثین کے نزدیک متروک ہے مثلا ابن مهدي وغیرہ

«قَدْ كُنْتُ عَنْ عِدَّتِهَا مَشْغُولًا» ، فَقَامَ فَأَيِ بِالْإِبِلِ فَعَدَّهَا وَعَلِمَ مَا فِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ ، ثُمَّ أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ: «سَأَلْتُمُونِي عَنْ إِبِلِ بَنِي فُلَانٍ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ فُلَانٌ، وَهُ لَانٌ وَفُلَانٌ، وسَأَلْتُمُونِي عَنْ إِبِلِ بَنِي فُلَانٍ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً، وَفُلَانٌ، وَهِيَ مُصَبِّحَتُكُمْ بِالْغَدَاةِ عَلَى الثَّنِيَّةِ» ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَهِيَ مُصَبِّحَتُكُمْ بِالْغَدَاةِ عَلَى الثَّنِيَّةِ» ، قَالُوا: فَعَذَوْا إِلَى الثَّنِيَّةِ يَنْظُرُونَ أَصْدَقَهُمْ مَا قَالَ، فاسْتَقْبَلُوا الْإِبِلَ، فَسَأَلُوا هَلْ ضَلَّ لَكُمْ بَعِيرٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: فَهَلْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ قَصْعَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلُوا الْآخِرَ هَلِ الْكَسَرَتْ لَكُمْ نَاقَةٌ حَمْرًاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: فَهَلْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ قَصْعَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلُوا الْآخِرَ هَلِ الْمَنْ عَنْكُمْ فَصْعَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَآمَنَ بِهِ فَسُمِيَ يَوْمَئِذِ الصِّدِيقَ أَنَا وَاللهِ وَضَعْتُهَا فَمَا شَرِبَهَا أَحَدٌ وَلَا هَرَاقُوهُ فِي الْأَرْضِ، وَصَدَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَآمَنَ بِهِ فَسُمِيَ يَوْمَئِذِ الصِّدِيقَ

### سند میں عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ مجروح ہے

ام ھانی سے یہ بھی مروی ہے کہ معراج کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے ، رات ان کے ہی گھر میں رکے ہوئے تھے وعن أم ھانئ بنت أبي طالب: أسري بالنبي -علیه السلام- من شعب أبي طالب

#### تفسیر طبری میں ہے

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثني محمد بن السائب، عن أبي صالح بن باذام عن أم هانئ بنت أبي طالب، في مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة، ثم نام وغنا، فلما كان قُبِيل الفجر، أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: "يا أم هانئ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَكُم العشاء الآخرة كَمَا رأيت بِهَذَا الوَادي، ثُم جِئْتُ بَيتَ المَقْدس فَصَلَيْتُ فيه، ثُم صَلَيْتُ صَلاة الغدَاة مَعَكُم الآنَ كَمَا تَرينَ

ام ھانی نے کہا معراج نبی کو میرے گھر سے ہوئی

سند میں ابن اسحاق مدلس ہے اور ابو صالح ضعیف ہے - سند میں کلبی متروک بھی ہے

#### معجم ابو یعلی میں بھی ہے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَسَاوِسَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيّ، عَنْ أَي صَالِح مَوْلَى أُمَّ هَانَى، عَنْ أُمِّ هَانَى، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى ّرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ بِغَلَس، وَأَنَا عَلَى فَراشِي [ص:43]، فَقَالَ: " شَعَرْتُ أَيِّى مُنْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، فَأَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيه السَّلَامُ، فَذَهَب بِي فَراشِي [ص:43]، فَقَالَ: " شَعَرْتُ أَيْنُ مُ فُوقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبغْلِ، مُضْطَرِبُ الْأَذْنَيْنِ، فَرَكِبْتُهُ، فَكَانَ يَضَعُ حَافِرهُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضُ، فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبغْلِ، مُضْطَرِبُ الْأَذْنَيْنِ، فَرَكِبْتُهُ، فَكَانَ يَضَعُ حَافِرهُ

مَدَّ بَصَرِه، إِذَا أَخَذَ بِي فِي هُبُوط طَالَتْ يَدَاهُ، وَقَصُرَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا أَخَذَ بِي فِي صُعُود طَالَتْ رِجْلَاهُ، وَقَصُرَتْ إ يَدَاهُ، وَجبْرِيلُ عَلَيْه السَّلَامُ لَا يَفُوتُني، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى بَيْت الْمَقْدس، فَأُوْثِقَتْهُ بِالْحَلْقَة الَّتِي كَانَت الْأَنْبِيَاءُ تُوثقُ بِهَا، فَنُشرَ لِي رَهْطٌ منَ الْأَنْبِيَاء فيهمْ: إِبْرَاهيمُ، وَمُوسَى، وَعيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامْ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، وَكَلَّمْتُهُمْ، وَأَتِيِتُ بِإِنَاءَيْن: أَحْمَرَ وَأَبْيَضَ، فَشَرِبْتُ الْأَبْيَضِ، فَقَالَ لِي جبْريلُ عَلَيْه السَّلَامَ: شَرِبْتَ اللَّبْنَ، وَتَرَكْتَ الْخَمْرَ، لَوْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ لَارْتَدَّتْ أُمَّتُكَ. ثُمَّ رَكَبْتُهُ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَصَلَّيْتُ به الْغَدَاةَ " قَالَتْ: فَتَعَلَّقْتُ بِرِدَائِه، وَقُلْتُ: أَنْشُدُكِ اللَّهَ يَا ابْنَ عَمّ أَنْ تُحدّثَ بِهَذَا قُرَشِيًّا؛ فَيُكَذّبَكَ مَنْ صَدَّقَكَ فَضَرَبَ بِيَده عَلَى رِدَائه، فَانْتَزَعَهُ مَنْ يَدِي، فَارْتَفَعَ عَنْ بَطْنه، فَنَظَرْتُ إِلَى غُكَنِه فَوْقَ إِزَارِه، وَكَأَنَّهُ طَيَّ الْقَرَاطيس، وَّإِذَا نُورٌ ۖ سَاطِعٌ عِنْدَ فُؤَاده، كَادَ يَخْتَطفُ بَصَرِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدَةً، فَلَمَّا رَفَعْتُ رَأْسي إِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ، فَقُلْتُ لجَارِيَتي نَبْعَةَ: وَيْحَك، اتْبَعيه، فَانْظُرِي مَاذَا يَقُولُ، وَمَاذَا يُقَالُ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَتْ نَبْعَةُ أَخْبَرَتْني [ص:44] أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى نَفَرِ منْ قُرَيْش فِي الْحَطيمِ، فيهِمُ الْمُطْعِمُ بْنُ عَديّ بْنِ نَوْفَلِ، وَعَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغيرَة، فَقَالَ: " إِنِّي صَلَّيْتُ اللَّيْلَةَ الْعَشَاءَ فِي هَذَا الْمَسْجِد، وَصَلَّيْتُ بِهِ الْغَدَاةَ، وَأَتَيْتُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بَيْتَ الْمَقْدسِ، فَنُشرَ لِي رَهْطُ مِنَ الْأَنْبِيَاء، منْهُمْ: إبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى وَعيِسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، وَكَلَّمْتُهُمْ " فَقَالَ عَمْرُو بْنُ هَشَامِ كَالْمُسْتَهْزِئ: صفْهُمْ لِي فَقَالَ: «أَمَّا عيسى عَلَيْه السَّلَامُ فَفَوْقَ الرِّبْعَة، وِدُونَ الطَّوِيل، عَرِيضُ الصَّدْرِ، ظَاهِرُ الدَّم، جِعْدُ الشَّعْرِ، تَعلُوهُ صُهْبَةٌ، كَأْنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ، وَأَمَّا مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَضَخْمٌ آدَمُ، طُوَالٌ، كَأَنَّهُ منْ رجَال شَنُوءَةَ، كَثِيرُ الشَّعْرِ، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُتَرَاكِبُ الْأَسْنَانِ، مُقَلَّصُ الشَّفَتَيْنِ، خَارِجُ اللَّثَة، عَابِسٌ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَاللَّه لَأَشْبَهُ النَّاس بِي خَلْقًا وَخُلُقًا» فَضَجُّوا، وَأَعْظَمُوا ذَاكَ، فَقَالَ الْمُطْعمُ بْنُ عَديّ بْن نَوْفَل: كُلُّ أَمْرِكَ قَبْلَ الْيَوْمِ كَانَ أَمَمًا غَيْرَ قَوْلِكَ الْيَوْمَ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ كَاذَبٌ، نَحْنُ نَضْرِبُ أَكْبَادَ الْإبل إِلَى بَيْت الْمَقْدس مُصْعِدًا شَهْرًا، وَمُنْجَدِرًا شَهْرًا، تَزْعُمُ أَنَّكَ أَتَيْتَهُ فِي لَيْلَة؟، وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا أَصَدَّقُكَ، وَمَا كَانَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَطُّ، وَكَانَ للْمُطْعِمِ بْنِ عَدي ۚ حَوْضٌ عَلَى أَزَهْزَمَ، أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَبْدُ الْمُطَّلِب، فَهَدَمَهُ، فَأَقْسَمَ بِاللَّاتَ وَالْعُزَّى لَا يَسْقي مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا فَقَالَ أَبُو بِكُر رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَا مُطْعِمُ، بنْسَ مَا قُلْتَ لاِبْنِ أَخِيكَ جَبَهْتَهُ وَكَذَّبْتُهُ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ صَادَقٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، صَفْ لِي بَيْتَ الْمَقْدس. قَالَ: «دَخَلَتْهُ لَيْلًا، وَخَرَجْتُ منْهُ لَيْلًا» . فَأَتَاهُ جبْريلُ عَلَيْه [ص:45] السَّلَامُ، فَصَوَّرَهُ فِي جَنَاحه، فَجَعَلَ يَقُولُ: «بَابٌ منْهُ كَذَا فِي مَوْضِعٍ كَذَا، وَبَابٌ منْهُ كَذَا فِي مَوْضعٍ كَذَا» ، وَأَبُو بَكْر رَحْمَةُ اللَّه عَلَيْه عنْدَهُ يَقُولُ: صَدَقْتَ، صَدَقْتَ. قَالَتْ نَبْعَةُ: فَسَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَعَلَى آله يَقُولُ يَوْمَئذ: «يَا أَبَا بَكْر، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمَّاكَ الصَّدّيقَ» قَالُوا: يَا مُطْعِمُ، دَعْنَا نَسْأَلُهُ عَمَّا هُوَ أَغْنَى لَنَا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدس، يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا عَنْ عِيرِنَا، فَقَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى عير بَنى فُلَان بِالرَّوْحَاء قَدْ أَضَلُّوا ۖ نَاقَةً لَهُمْ، وَانْطَلَقُوا فِي طَلَبهَا، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رِحَالَهِمْ لَيْسَ بِهَا منْهُمْ أَحَدٌ، وَإِذَا قَدَحُ مَاء، فَشَرِبْتُ منْهُ، فَسَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ». فَقَالُوا: هَذَا وَالْإِلَه آيَةٌ. قَالَ: «ثُمّ انْتَهَيْتُ إِلَى عيرِ بَني فُلَانِ، فَنَفَرَتْ منّي الْإِبلُ، وَبَرَكَ منْهَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، عَلَيْه جَوَالقُ مُحيطٌ ببَيَاض، لَا أَدْري أَكُسرَ الْبَعيرُ أَمْ لَا، فَسَلُوهُمْ عَنْ ذَلكَ» . قَالُوا: هَذهِ وَاللَّه آيَةٌ قَالَ: «ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَى عير بَني فُلَانِ فِي التَّنْعيمِ، يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ، وَهَاهِيَ ذه تَطْلِعُ عَلَيْكُمْ مِنَ الثَّنيَّة» ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَة: سَاحرٌ. فَانْطَلَقُوا، فَنَظَرُوا، فَوَجَدُوا الْأَمْرَ كَمَا قَالَ، فَرَمَوْهُ بِالسَّحَرِ، وَقَالُوا: صَدَقَ الْوَليدُ بْنُ الْمُغيرَة فيمَا قَالَ. فَأَنْزَلَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فَتْنَةً للنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} [الإسراء: 60] قُلْتُ لأَمِّ هَانِئِ: مَا الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَتِ: الَّذِينَ خُوِّفُوا، فَلَمْ يَزِدْهُمُ التَّخْوِيفُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

#### یہاں سند میں یحیی بن ابو عمرو متروک ہے

شیعہ کتاب الخرائج والجرائح از قطب الدین الراوندي المتوفي سنة 573 میں ہے ومنها: أنه صلى الله عليه وآله لما رجع من السرى نزل على أم هاني بنت أبي طالب فأخبرها ، فقالت : بأبي أنت وأمى ، والله لئن أخبرت الناس بهذا ليكذبنك من صدقك وكان أبوطالب قد فقده تلك الليلة فجعل يطلبه ، وجمع بني هاشم ، ثم أعطاهم المدي وقال لهم : إذا رأيتموني قد دخلت وليس معى محمد ، فليضرب كل رجل منكم جليسه والله لانعيش نحن ، ولاهم ، وقد قتلوا محمدا . فخرج . في طلبه وهو يقول : يا لها عظيمة إن لم يواف رسول الله صلى الله مع الفجر فتلقاه على باب أم هاني حين نزل من البراق ، فقال : يا ابن أخى ، انطلق فادخل بين يدي المسجد . وسل سيفه عند الحجر وقال : يا بني هاشم أخرجوا مداكم . فقال . لو لم أره ما بقي منكم شفر أو عشنا ، فاتقه قريش منذ يوم أن يغتالوه: ثم حدثهم محمد صلى الله عليه وآله ، فقالوا : صف لنا بيت المقدس . قال : إنما دخلته ليلافأتاه جبرئيل فقال : انظر إلى هناك . فنظر إلى البيت ، فوصفه وهو ينظر إليه ، ثم نعت لهم ما كان لهم من عير ما بينهم وبين الشام رسول الله جب معراج سے واپس لوٹے تو ام ہانی کے ہیں نازل ہوئے اور ان کو خبر دی - ام ہانی نے کہا اگر آپ لوگوں کو اس کی خبر کریں گے تو وہ جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں وہ تک انکار کر دیں گے

## معراج آسانی کا آغاز صخرہ سے ہوا

راقم کو ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی

https://www.voutube.com/watch?v=tP2cCRUeGso

https://www.youtube.com/watch?v=E03Xq8gtSPY

صخرة-المعراج-حيث-صعد-النبي-إلى-السموات-السبع https://www.masrawy.com/islameyat/sera-hayat\_elrasoul/details/2018/4/13/1324188/

اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد الصخرہ کے نیچے موجود روحوں کے غار مغارۃ الأرواح سے معراج کا آغاز ہوا – صخرہ بیت المقدس ابن عباس سے منسوب روایت کے مطابق جنت کی چٹان ہے اور یہاں سے ایک پورٹل

**Portal** 

کھل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنت میں داخل ہو گئے

#### ایک جگہ تحریر دیکھی جس میں ام ہانی سے منسوب ایک روایت میں ہے

اس کے بعد خواجہ عالم نے فرمایا نے جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور صخرۃ (پتھر) پر لے آئے، جب میں صخرۃ پر آیا، میں نے صخرۃ سے آسمان تک ایسی خوبصورت سیڑھی دیکھی کہ اس سے پہلے ایسی حسین چیز نہیں دیکھی تھی، روایت میں اس سیڑھی کی تعریف یوں بیان ہوئی ہے اس کے دونوں پہلو دو پنجروں کے مانند تھے ایک سرا زمین پر اور دوسرا آسمان پر تھا، ایک یا قوت سرخ کا بنا ہوا تھا اور دوسرا سبز زمرد ہے، اس کے پائیدان ایک سونے اور ایک چاندی کے جو موتیوں اور جواہرات سے آراستہ تھے بعض روایات میں ہے کہ اس کرسی کے زمرد کے دو پر تھے اگر ایک پر کوان میں سے کھولتا تمام دنیا کو گھیر لیتا، اس سیڑھی پر پچاس منزلیں تھیں، ایک منزل سے دوسری منزل تک ستر ہزار سال کا راستہ تھا، تمام نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی، میری طرف اشارہ کرتے منزل تک ستر ہزار سال کا راستہ تھا، تمام نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی، میری طرف اشارہ کرتے تھے، یہ زینہ فرشتوں کی گزرگاہ بن گیا جو آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آتے جاتے تھے کہتے ہیں کہ ملک الموت قبض ارواح کے لیے اس سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کے وقت جب آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں تو وہ سیڑھی دکھائی دیتی ہے القصہ آنحضرت صحیح ترین روایات کے مطابق براق پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی کے ذریعہ آسمان پر پہنچے، ایک روایت یہ ہے روایات کے مطابق براق پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی کے ذریعہ آسمان پر پہنچے، ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا: آنکھیں بند کیجئے، جب کھولیں تو میں آسمان پر تھا

#### شیعہ کتاب بحار الأنوار از المجلسی میں ہے

ابن عباس في خبر: وهبط مع جبرئيل ملك لم يطأ الارض قط، معه

مفاتيح خزائن الارض، فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول هذه مفاتيح خزائن

الارض فإن شئت فكن نبيا عبدا وإن شئت فكن نبيا ملكا، فقال: بل أكون نبيا عبدا فإذا

سلم من ذهب قوامًه من فضة، مركب باللؤلؤ والياقوت، يتلالا نورا وأسفله على صخرة بيت

المقدس، ورأسه في السماء، فقال لي: اصعد يا محمد فلما اصعد السماء (1) رأى شيخا

قاعدا تحت الشجرة و حوله أطفال فقال جبرئيل: هذا أبوك آدم

ابن عباس کی خبر میں ہے اور جبریل کے ساتھ فرشتہ اترا جو زمین پر اس سے قبل نہیں آیا تھا ،اس کے پاس زمین کے خزانوں کی چابییاں تھیں پس کہا اے محمد تھہارا رب تم کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے یہ زمین کے خزانوں کی کنجییاں ہیں - چاہو تو نبی بندے بنو اور چاہو تو نبی فرشتے بنو پس رسول اللہ نے کہا میں نبی بندہ ہوں پس سونے کی سیڑھی بن گئی جس کے ڈنڈے چاندی کے تھے ، موتی اور یاقوت اس میں نصب تھے اور وہ نور سے جگمگا رہی تھی اور اس کا نچلا حصہ صخرہ پر نصب تھا اور اوپر کا حصہ آسمان میں جا رہا تھا- فرشتے نے کہا محمد اس پر چڑھو – پس میں جب اس پر چڑھا تو آسمان میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو درخت کے نیچے تھا اور اس کے گرد بچے تھے پس جبریل نے کہا یہ تھھارے باپ آدم ہیں

اس إقتباس میں دعوی کیا گیا ہے صخرہ سے ایک رستہ بنا جو جنت پر لے جا رہا تھا یا اس میں ایک سیڑھی نمودار ہوئی اور اس پر قدم رکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ گئے

بیت ایل میں یعقوب کا خواب

10 یعقوب بیر سبع سے حاران کی طرف روانہ ہوا۔

11 جب سورج غروب ہوا تو وہ رات گزارنے کے لئے

رک گیا اور وہاں کے پھروں میں سے ایک کو لے کر اُسے

اپنے سرہانے رکھا اور سوگیا۔

12 جب وہ سو رہا تھا تو خواب میں ایک سیر ھی

دیکھی جو زمین سے آسان تک پہنچی تھی۔ فرشتے اُس پر دیکھی جو زمین سے آسان تک پہنچی تھی۔ فرشتے اُس پر چڑھتے اور اُترتے نظر آتے تھے۔ 13 رب اُس کے اوپر

یعقوب علیہ السلام نے خواب میں بیت ایل میں ایک سیڑھی دیکھی جس سے فرشتے آسمان سے اترتے چڑھتے ہیں – اسلامی شیعہ روایات میں اس سیڑھی کو معراج کی رات صخرہ میں دکھایا گیا ہے

بحار الانوار از مجلسی کی ایک اور روایت میں ہے

ثم أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة، فأقعدني عليها، فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها

حسنا وجمالا، فصعدت إلى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها

پھر جبریل نے صخرہ کو میرے آگے کیا اور میں اس پر بیٹھ گیا پس جب آسمان پر بلند ہوا تو اس سے زیادہ حسین و جمیل منظر نہ دیکھا تھا – پس اسمان دنیا پر بلند کیا گیا اور اس کے عجائب و ملکوت کو دیکھا

یہاں ذکر ہے کہ سیڑھی نہیں خود صخرہ آسمان میں چلی گئی

اہل سنت کے مفسر الألوسی کے مطابق

"من الأكاذيب المشهورة أنه لما أراد العروج صَعَدَ على صحرة بيت المقدس، وركب البراق، فمالت الصخرة وارتفعت لتلحقه، فأمسكتها الملائكة، ففي طرف منها أثر قدمه الشريف، وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم السلام، فهي واقفة في الهواء، قد انقطعت من كل جهة، لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى" انتهى "روح المعاني" (15/ 9).

مشہور جھوٹی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (آسمان کی طرف بلند ہونے کا ) ارادہ کیا تو صخرہ پر چڑھے اور براق پر سوار ہوئے تو یکایک صخرہ جھک کر قریب ہوئی گئی اور بلند ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لے – اس صخرہ کو فرشتوں نے تھاما ، پس اس صخرہ پر ایک جانب اثر قدم رسول کا نشان ہے اور دوسری طرف فرشتوں کی انگلیوں کا نشان ہے ، اور صخرہ ہوا میں اب اس طرح معلق ہے کہ جہات اربعہ میں سے کسی بھی جہت میں یہ نہیں ہے بلا شبہ اس صخرہ کو اس طرح کو کوئی اور تھامنے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے تھاما ہوا ہے – سبحان اللہ



□ ويقول شهاب الدين أبو محمود المقدسي في مخطوطة: «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام»، وهو يرفض التجاوز في تقديس المسجد الأقصى، والوصول به إلى ما فوق المنزلة المقبولة في عقيدة الإسلام: «قاتل الله القصاصين والوضاعين، كم لهم من إفك على وهب وكعب، ولا شك في فضل هذا المسجد، ولكنهم قد غلوا».

#### مقدسی نے کتاب مثیر الغرام میں کہا وہ حد سے گذر گئے جنہوں نے مسجد الاقصی کی تقدس میں غلو کیا

عربی میں معراج کا لفظ سیڑھی کے لئے بولا جاتا ہے اور وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں کہ اس رات صخرہ سے اوپر گئے انہوں نے اسراء کے واقعہ کو معراج بولا ہے اور یہ لفظ غلط عام کی طرح مشہور ہے – روایات میں عرج بی ألي السماء کے الفاظ ہیں یعنی مجھ کو آسمان کی طرف بلند کیا گیا لیکن بعض شرح کرنے والوں اور باب قائم کرنے والوں نے ان الفاظ کو معراج یا سیڑھی میں بدلا ہے۔

سیڑھی کے وجود کو اہل سنت کے علماء نے قبول کیا ہے مثلا صلاح الدین یوسف کتاب واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات میں کہتے ہیں

\* تیسری بڑی نشانی: معراج (سیرهی) کے ذریعے سے نبی مَنْ اللّٰهِ کا آسانوں پر لے جانا ہے۔

یکسی عظیم الشان سیرهی ہوگی جوآسانوں پر چڑھنے کے لیے آپ کو مہیا کی گئی۔ براق کو

آپ نے بیت المقدی میں باندھ دیا تھا۔ آسانوں سے واپس آنے کے بعد آپ نے

دوبارہ بیت المقدی سے مجدحرام تک کا سفراسی براق پر کیا۔

راقم کہتا ہے اس سیڑھی سے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور براق پر بیٹھے بیٹھے ہے ہی آپ کو بیت المقدس دکھایا گیا اور اسی سے آسمان پر لے جایا گیا

شیعہ کتب میں بعض اوقات صخرہ کی اہمیت بہت زیادہ کر دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کو کم کیا جاتا ہے مثلا شیعہ کتاب الغیبة از ابن ابی زینب محمد بن ابراهیم النعمانی میں ہے کہ عامر بن واثلة نے ذکر کیا کہ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر اور یہود کا مکالمہ ہوا جس میں علی نے اپنے لقمے دیے اور ایک موقعہ پر کہا

أخبرنا أبوالعباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الكوفي، قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الاشعرى(1) من كتابه، قال: حدثنا إبراهيم بن مهزم، قال: حدثنا خاقان بن سليمان الخزاز، عن إبراهيم ابن أبي يحيى المدني(2)، عن أبي هارون العبدي، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله(صلى الله عليه وآله); وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: قالا: "شهدنا الصلاة على أبي بكر حين مات فبينما نحن قعود حول عمر، وقد بويع إذ جاء ه فتى يهودي من يهود المدينة كان أبوه عالم اليهود بالمدينة، يزعمون أنه من ولد هارون .... قال علي: يا يهودي أما أول حجر وضع على وجه الارض فإن اليهود يقولون الصخرة التي في بيت المقدس، وكذبوا ولكنه الحجر الاسود، نزل به آدم من الجنة فوضعه في الركن والمؤمنون يستلمونه ليجددوا العهد والميثاق لله عزوجل بالوفاء

اے یہودی جو پہلا پتھر زمین پر نصب کیا گیا وہ یہود کہتے ہیں صخرہ ہے جو بیت المقدس میں ہے اور یہ جھوٹ ہے - پہلا پتھر حجر اسود ہے جو آدم کے ساتھ نازل ہوا جس کو رکن میں نصب کیا گیا اور مومن اس کو استلام کرتے ہیں عہد وفا و میثاق کی تجدید کرتے ہیں

شیعہ کتاب کلمات الامام الحسین علیه السلام اعداد لجنة الحدیث: محمود شریفی - سید حسین زینا لی محمود احمدیان - سید محمود مدنی معهد تحقیقات باقر العلوم علیه السلام منظمة الاعلام الاسلامی دار المعروف للطباعة والنشر کے مطابق حسین نے ذکر کیا کہ علی کا ایک یہودی سے مکالمہ ہوا تو تہودی نے پوچھا کہ داود کے لئے تو دھات کو نرم کیا گیا - علی نے جوابا کہا

حدثنا أبو عتاب والحسين ابنا بسطام قال: حدثنا محمد بن خلف بقزوين - وكان من جملة علماء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين - قال: حدثنا الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أخيه محمد، عن جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن مولانا الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال: عاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام سلمان الفارسي ..... قال له على عليه السلام: لقد كان كذالك، ومحمد صلى الله عليه واله قد اعطى ما هو افضل من انه لين الله له الصم الصخور الصلاب وجعلها غارا، لقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس لينة حتى صارت كهيئة العجين

ہاں ایسا ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ و الہ ان کو اس سے بھی افضل عطا ہوا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر سخت چٹان (صخرہ ) کو نرم کیا اور بیت المقدس کا صخرہ ان کے ہاتھ میں ایسا ہو گیا جیسا کہ آٹے کا پیڑا

#### اسی کتاب میں ذکر ہے کہ کربلا میں قتل کے دن حسین سے سوال ہوا

ثم ساله عن أرواح المؤمنين أين تجتمع ؟ قال عليه السلام: (تجتمع تحت صخرة بيت المقدس ليلة الجمعة، وهو عرش الله الادنى، منها بسط الارض واليها يطويها ومنها استوى الى السماء. واما ارواح الكفار فتجتمع في دار الدنيا في حضرموت وراء مدينة اليمن، ثم يبعث الله نارا من المشرق ونارا من المغرب بينهما ريحان فيحشران الناس الى تلك الصخرة في بيت المقدس، فتحبس في يمين الصخرة وتزلف الجنة للمتقين، وجهنم في يسار الصخرة في تخوم الارضين وفيها الفلق والسجين، فتفرق الخلائق من عند الصخرة، و من وجبت له النار دخلها من عند الصخرة

حسین سے پوچھا گیا کہ مومنوں کی روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں ؟ امام نے فرمایا یہ جمعہ کی رات بیت المقدس کی چٹان کے نیچے جمع ہوتی ہیں اور وہ اللہ کا نچلا عرش ہے اسی سے زمین کو پھیلایا اور آسمان کو بلند کیا اور کفار کی روحیں یہ یمن کے شہر میں جمع ہوتی ہیں پھر اللہ آگ بھیجے گا مشرق سے اور مغرب سے ان کے بیچ میں خوشبو ہو گی پس لوگوں کو ہانکے کی بیت المقدس کی صخرہ کی جانب اور لوگوں کو صخرہ کے دائیں جانب قید کر دے گی اور جنت قریب لے آئے جائے

گی اور جہنم صخرہ کے بائیں طرف ہو گی زمینوں کے بیج پر اس میں ایک شگاف ہو گا اور سجین ہو گی پس مخلوق صخرہ پر متفرق ہو جائے گی جس کے لئے جنت واجب ہو گی وہ چٹان میں چلا جائے گا اور جس پر جہنم واجب ہو گی وہ صخرہ کے گرد جو ہو گا اس میں چلا جائے گا

#### شیعہ کتاب شجرۃ طوبی - الشیخ محمد مھدي الحائري میں ہے

قال: فجاء رسول الله فدخل بيت المقدس فجاءه جبرئيل الى الصخرة فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح قدحا من لبن وقدحا من عسل وقدحا من خمر فناوله قدح من اللبن فشرب ثم ناوله قدح العسل فشرب ثم ناوله قدح الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل قال: أما إنك لو شربته ضلت أمتك وتفرقت عنك

معراج پر بیت المقدس پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ و الہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جبریل صخرہ پر آئے اس کو اٹھایا وہاں سے تین قدح لئے دودھ ، شہد اور شراب کا - - رسول اللہ پر ان کو پیش کیا گیا اور آپ نے دودھ اور شہد پی لیا لیکن شراب کو نہیں پیا – جبریل نے کہا اگر آپ شرب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی فرقوں میں بٹ جاتی

صخرہ بیت المقدس کی اہمیت پر معلوم ہوا کہ ابتدائی شیعہ فرقوں کا آپس میں اختلاف رہا تھا - بعض اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے اور بعض اس کی اہمیت کو گھٹا رہے تھے - حقیقت یہ ہے کہ صخرہ بیت المقدس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ یہودی قصہ گووں کی بڑھ یا ایجاد ہے۔ اور صخرہ ہیکل سلیمانی کو یہودی مورخ جو سیفس کے مطابق رومن فوج نے حشر دوم پر توڑ توڑ کر بر باد کر دیا حتی کہ زمین ہموار ہو گئی

## فرشتوں کا سینگنی لگانے کا مشورہ

سنن ابن ماجہ کی ایک عجیب حدیث میں یہ ہے کہ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی امت کو سینگنی لگانے کا حکم کریں – سینگنی لگانا یعنی جسم کے کسی حصے پر یا سر پر کٹ لگا کر وہاں زخم سے خون رسوایا جاتا تھا جس کو سینگ میں بھر لیا جاتا تھا – بعض کہتے ہیں اس سینگ کو

#### **Cupping Therapy**

کی طرح بھی جسم پر لگایا جاتا تھا جس میں زخم لگانا ضروری نہیں ہے – بہر حال یہ عمل حدیث سے ثابت ہے سنت ہے اور علاج کا ایک طریقہ ہے

اب اس روایت کا ذکر کرتے ہیں

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس قَالَ: حَدَّثَنَا كَثيرُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ: سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالك، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه " صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي جِلَا، إلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُر أُمَّتَكَ بِالْحجَامَة

### '' میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا وہ یہی کہتا: اے محمد (مَنْ اِلْمَیْمَ )! پنی امت کوسینگی لگوانے کا حکم دیں۔''<sup>©</sup>

اس کی سند ضعیف ہے - جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ اور کَثِیرُ بْنُ سُلَیْمِ دونوں ضعیف ہیں البتہ البانی نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے – شعیب کہتے ہیں

إسناده ضعيف، جبارة وكثير كلاهما ضعيف.

طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّه بْنُ صَالح قَالَ: نا كَثيرُ بْنُ سُلَيْمِ الْيَشْكُرِيَّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، ... وَبِه أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَا مَرِرْتُ عَلَى مَلاً مِنَ الْمَلائكَة إلَّا قَالُوا: مُرْ أُمَّتَكَ «بِالْحجَامَةِ

سند میں کثیر بن سلیم الضبي البصري متروک ہے

.ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم

.وقال النسائي: متروك

وقال أبو زرعة: واه

مسند البزار میں ہے

حَدَّثنا عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ: حَدَّثنا عَبد اللَّه بن صالح، حَدَّثنا الْعَطَّافُ، عَن نافع، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَا مررت بسماء من السَّماوَات إلاَّ قَالَت الْمَلائكَةُ: يَا مُحَمَّدُ مُر أُمَّتَكَ بالْحجَامَة فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا تَدَاوَوْا بِهِ الْحجَامَةُ وَالْكُسْتُ وَالشُّونِيزُ

ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس آسمان پر سے بھی گزرتا وہاں فرشتے کہتے اے محمد اپنی امت کو حکم کریں حجامہ کا کیونکہ اس میں خیر ہے

سند میں العطاف بن خالد المدنی ہے جو ضعیف ہے

قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم

غمزه مالك.

وقال البخاري: لم يحمده مالك

قال أبو حاتم وغيره: ليس بذاك

ابن عباس سے بھی مروی ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْد قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرَ بْنُ شُمَیْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورِ، قَالَ: سَمعْتُ عكْرِمَةً، يَقُولُ: كَانَ لابْنِ عَبَّاس، غلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ "فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغلَّانِ عَلَيْه وَعَلَى أَهْله وَوَاحدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ" قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "نعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ، يُذْهِبُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ" قَالَ: وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "نعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ، يُذْهِبُ الدَّمَ، وَيُخفُّ الصَّلْبَ، وَيَجْلُو عَنِ البَصَرِ" وَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حينَ عُرِجَ بِه مَا مَر عَلَى مَلَا مَنَ المَلَائِكَة إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالحَجَامَة " , (ت) 2053 [قال الألباني]: صحيح لغيره , انظر الصحيحة: 5/ 334 , المشكاة: 4470

حَدَّثَنَا نَصْرَ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ - ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي، جِهَلَا مِنَ الْمَلَائَكَة، إلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ بِالْحجَامَةِ " , (جة) 3477 [قال الألباني]: صحيح

سند میں عباد بن منصور الناجی ضعیف ہے

. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَ، حَدَّثَنا عَبد الله الدورقي، حَدَّثَنا يَحْيى قال عباد بن منصور ضعيف الحديث

وقال النسائي عباد بن منصور البصري ضعيف

وقال الساجي: ضعيف مدلس

ابن مسعود سے ترمذی میں مروی ہے

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ الكُوفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ اللَّه القَاسِمِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ هُو ابْنُ عَبْد اللَّه بْنِ مَسْعُود، عَنْ أبيه، عَنْ ابْنِ مَسْعُود قَالَ: "حَدَّثَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَة أَسْرِيَ بِه أَنَّهُ لَمْ يَمُر عَلَى مَلَإ منَ المَلَائكَة إلَّا أَمَرُوهُ أَنْ مُر أُمَّتَكَ بِالحجَامَة": وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ

سند میں عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ضعیف ہے

یہ تمام ضعیف اسناد ہیں اور ان میں بصریوں کا تفرد ہے